ما الرياليك معود جفوت سمى طابراندي اسلامات كم فاوندلين ٠٩١٠ - اين يسمن آباد - لاجور واحدتقسيمكار: "المعارف "، كين بخش وقرالا بهو

Marfat.com

سال اشاعت \_\_\_

- علاقًا في تقاقى اداره باكتان ال

عد اشاعت علم - / اشاعت في - را الله

سعى واهتام:

ایم کے (اِقتادیات) ایم کے (عوم کی الفاقی ایم کے (افقادیات) ایم کے (عوم کی الفاقی ایم کے ایم کے (عوم کی الفاقی ایم کے (عوم کی کی افزادی کا استرب کی اور استرب کی اور استرب کی اور استرب کا در استرب کی اور استرب کا در استرب ک

182

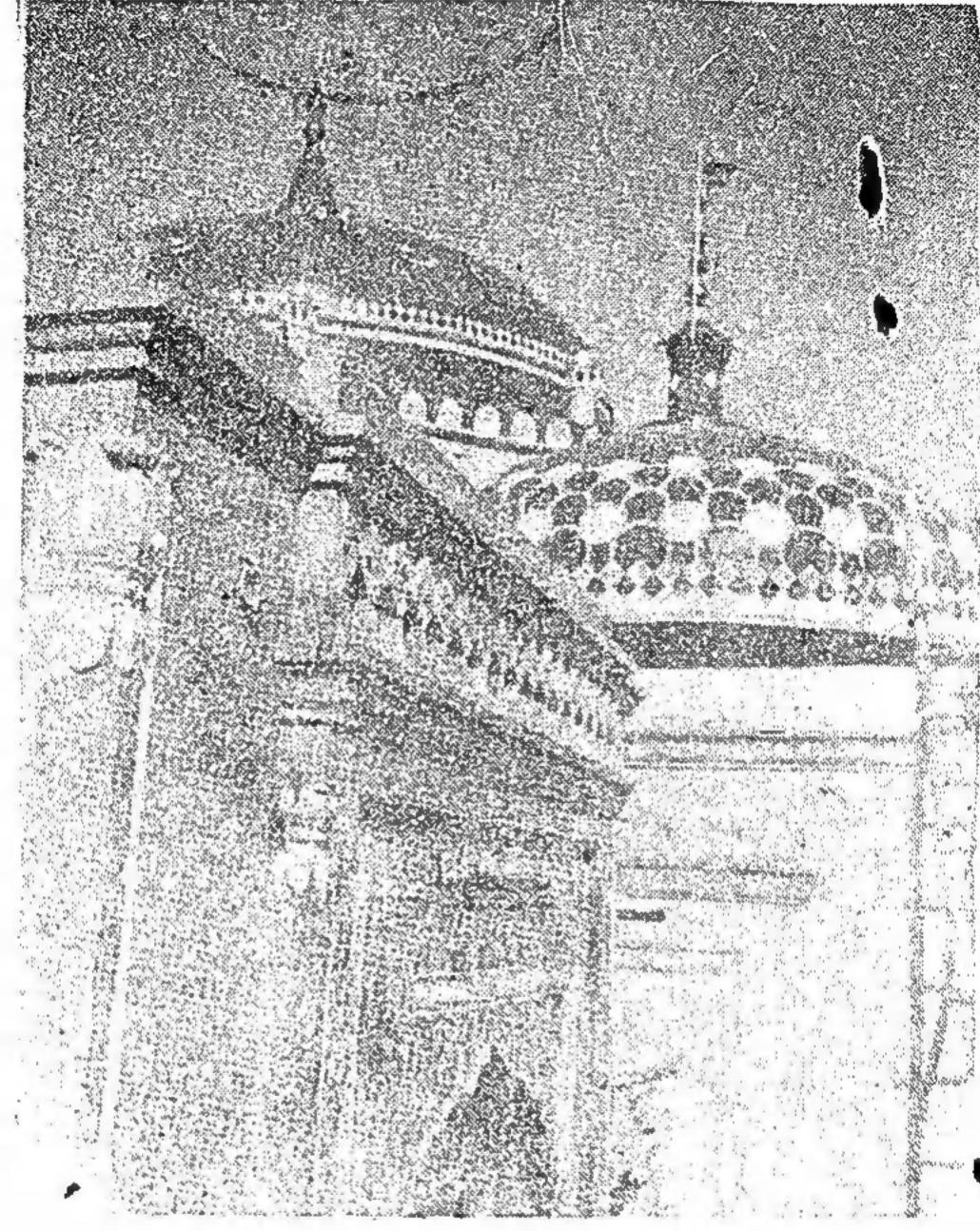

## 22639 income

|       | اشفاق احمد              | پيش لفظ     |
|-------|-------------------------|-------------|
| 4     | پس سنظر                 | چهلا باب    |
| 1     | روحانی میشد             | دوسرا باب   |
| 19    | شیخ رم کے سفر           | تيسرا باب   |
| 4     |                         | چوتھا باب   |
| 41 .  | شیخ کی شخصیت اور تعلیات | پانچواں باب |
| 10    | شیخ فرید اسکی شاعری     | چهما باب    |
| 1 . 9 | تاریخ کا خراج عقیدت     | كتا بيات    |
|       |                         | مرزز رب     |

## بيش لفظ

میں بہت خوش ہوں کہ مجھے جناب جعفر

قاسمی کے اس رسالے کا ، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آ کے متعلق ہے ، تعارف تحریر کرنے کا موقع ملا ہے : جناب جعفر قاسمی کتابوں پر اپنے عالمانہ تبصروں اور ٹیلی وژن پر مذہبی موضوعات کی روشن خیال تشریحات کی بدولت خاصے معروف ہیں ۔ انھیں تصوف سے گہرا لگاؤ ہے اور مماکش ، الجزائر ، مصر ، شام ، فلسطین ، لبنان ، سعودی عرب اور دیگر مقامات پر بہت سے صوفیوں سے بل چکے ہیں اور مزاروں پر حاضری دے چکے ہیں ۔ آپ المغرب کے مشہور شاذلیہ سلسلے کے مرید ہیں ۔ آپ المغرب کے مشہور شاذلیہ سلسلے کے مرید ہیں ۔ انگلستان میں طویل قیام کے دوران میں انھوں نے صوفیانہ طرز زندگی سے شناسائی حاصل دوران میں انھوں نے صوفیانہ طرز زندگی سے شناسائی حاصل حو حدید ذہن کا خاصہ ہیں ۔ بطور مصنف انھیں تصوف سے جو حدید ذہن کا خاصہ ہیں ۔ بطور مصنف انھیں تصوف سے

(الف)

براه راست آگاهی تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس فوری تقاضے سے بھی باخبر ہیں کہ بہارے اولیاء کی تعلیات کو متانع آمیز تاریخ کے روپ میں پیش کیا جانا چاہیے کیونکہ دنیا کی تمام عظیم روایات میں اکثر یمی ہوتا آیا کہ ولیور ( کے سوایخ قلم بند کرنے والے حضرات نے دو ہی مقصد سامنے رکھے: وہ یہ کہ سپجائی اور عقل سلیم کے سلحوظات کو خاطر میں لائے بغیر انسانی روح کو فیض اور تسکین پہنچائی جائے۔ اس قسم کی متدین اور غیر سائنسی طرز فکر نے عوام کی سادہ لوحی اور ضعیف الاعتقادی جیسے خواص کی بدولت (جو بذات خود قابل ملامت نہیں ہیں) غلبہ پایا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قصص اور فرضی حکایتوں کے ایک الممباركو صحيفه أساني كا رتب دے ديا گيا ہے۔ اس انداز فکر کا ایک قطری شاخسانہ یہ ہے کہ ہم ہر ولی سے کرامنات کی توقع رکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اور کردار کی ان عظیم خوبیوں پر بہاری نظر نہیں پڑتی جیسے نیت کی کاسل پاکیزگی ، خداکی جملہ مخلوق کی بے لوث خدست ، انسانوں ہ کے سابین امن قایم رکھنے کی حوصلہ شکن جدو جہد میں ثابت قدمی اور مرد و زن کا امتیاز کیے بغیر ہر کسی کو خالق حقیقی کی رضا جوئی کا طلب گار بننے میں مدد دینا ـ كہنے كا مطلب يہ نہيں كہ راہ نجات پر چل نكانے والے نفوس کو تقدس مآبی اور حقانیت سے کوئی کراماتی قوت ماضل مصنف نے زیر نظر رسالے میں انہی مسایل کی قابل ذکر سوجھ بوجھ کی نشارے دسی کی ہے۔ وقت اور گنجایش کی کمی مانع نہ ہوتی تو وہ جہاں تک ممکن ہوتا اسے سیر حاصل بنانا پسند کرنے ۔ تاہم سیری رائے سیں انھیں اپنے مقصد میں خاصی کامیابی حاصل ہوئی ہے ؛ اور ان کا مقصد، جیسا کہ انھوں نے مجھے بتایا ، یہ ہے کہ ہارے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو انسارے کی نظر میں اور انسارے کو اللہ کی نظر میں پیارا بنا دیا جائے ۔ اور جناب جغفر قاسمی کا خیال ہے کہ دوسروں کو ہارے اولیاء کی تعلیات اور سوانح حیات سے آگاہ کرنے سے اپنی اس کوشش میں جزوی کامیدایی ممکن ہے ۔ جناب جعفر قاسمی نے اپنے مخصوص انکسار سے کام لیتر ہوئے مجھر لٹزید بتایا کہ اس عمل کے دوران میں خود انھور نے جتنا کچھ سیکھا ممکن نہیں کہ وہ دوسروں کو اتنا سکھا سکیں ۔ ان کے نزدیک ان کی سوجودہ سعی کی حیثیت احضرت بابا فرید الدین گنج شکر ترکی سوانخ اور تعلیات پر سزید تحقیق کے لیے محض کار آسوزی کی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اس سوضوع پر مزید تحقیق کی

ضرورت ہے۔ جیسا کہ مصنف کا خیال ہے کہ دوسرے امور کے علاوہ شیخ فرید کے ہت سے ملفوظات میں ، جن میں سے بعض کے مستند ہونے میں کلام ہیں ، اور خواجہ عبدالله انصاری بزاتی کے اقوال میں ، جس صورت میں کہ وہ ان کے رسایل کے عموعے کے ایک حالیہ ایرانی ایڈیشن میں موجود ہیں ، میں کی مکمل یکسانیت موجود ہے۔ ہر کیف جب نک اس سمت میں مزید مساعی کے ذریعے ایسے شبهات کا ازالہ نہ ہو جائے اس وقت تک کے لیے میں ان اصحاب کی خدمت میں ، جو روحانیت کے دل دادہ ہیں ، بڑی گرم جوشی سے جناب جعفر قاسمی صاحب کی اس عالمانہ تصنیف کو پیش کرتا ہوں۔ جعفر قاسمی صاحب کی اس عالمانہ تصنیف کو پیش کرتا ہوں۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ اگلے صفحات پر ہمیں ایک جعفر قاسمی صاحب کی اس عالمانہ تصنیف کو پیش کرتا ہوں۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ اگلے صفحات پر ہمیں ایک ایسے زندہ جاوید مرد تحدا کی دل پڈیر اور مطبوع شبیہ ایسے زندہ جاوید مرد تحدا کی دل پڈیر اور مطبوع شبیہ ملتی ہے جس کی اعلیٰ مثال آج بھی لاکھوں انسانوں کو ولولہ عطا کرتی ہے اور جس کا پیغام ہمارے عہد اور وقت میں اور وقت میں ازہ ہوا کے جھونکے کی مانند آیا ہے۔

اشفاق احمد

يس منظر

شیخ فریدالدین مسعود گنج شکر اسلام کے ازمنا وسطی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دور نوع انسان کی تاریخ میں بڑی اسمیت کا حامل ہے کیونکہ اسلام اس وقت ہر سے کے علی الرغم اپنے اوج کال پر تھا اور مسلانوں کے لیے انسانی زندگی کے ہر حلقہ عمل میں غلامانہ انداز میں دوسروں سے خیالات و تصورات مستعار لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی شہادت کئی اور لوگوں کی طرح ممتاز مؤرخ گستاف ای۔ اس کی شہادت کئی اور لوگوں کی طرح ممتاز مؤرخ گستاف ای۔ وان گرون بام نے بھی دی ہے۔ وہ اپنی کتاب '' ازمنہ وسطی کا اسلام '' کے آخری باب میں لکھتے ہیں :

'' انسانی تجربات کا مشکل سے ہی کوئی ایسا شعبہ ہوگا جس میں اسلام نے مغربی روایات کو سالا سال نہ کیا ہو۔ ماکولات ، مشروبات ، ادویات ، فن جراحی ، اسلحہ سازی ، ذاتی نقابت ، صنعت و تجارت اور بحری سیاحت کے طور طریقے ، فنی ذوق و امتیاز ، علم ہیئت اور علم ریاضی غرضیکہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی قابل قدر خدمات کی ایک فہرست مرتب کی جائے تو وہ خدمات کی ایک فہرست مرتب کی جائے تو وہ کئی صفحات پر مشتمل ہو گی اور پھر بھی پوری

طرح مکمل نہیں ہو گی = عالم اسلام کے وجود یوری تہذیب و معاشرت کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے - صلیبی اربات غالباً نہایت عظیم اور اہم سہات تھیں جن میں قرون وسطی کا انسان مشغول رہا - مسلانوں کی حکایات ، طرز بیان اور شاعرانہ تصور ، مسلم مسائل معاد اور مسلم تصوف کا جیالا پن غرضیکہ ان سب نے قرون وسطی کے مغرب پر دیرپا اثرات چھوڑے ہیں ۔"

انسانی علم و عمل کا جو شعبہ شیخ فریدالدین کے منتخب کیا اس کا تعلق اسلامی تصوف سے ہے۔ شیخ کم مغربی پاکستان کے قصبہ کوٹھی وال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کابل کے ایک نجیب الطرفین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سلسلہ نسب خلیفہ ثانی حضرت عمر اسے ملتا ہے۔ شیخ فرید نوے سال کی عمر میں اجودھن میں ، جو بعد ازاں اس عظیم صوفی کی یاد میں پاکپتن کہلایا ، واصل بحق ہوئے۔ سال وفات صوفی کی یاد میں پاکپتن کہلایا ، واصل بحق ہوئے۔ سال وفات سے تعلق رکھنے والے بے شار لوگوں سے آن کا گہرا اور تربی رابطہ تھا چنانیہ انھوں نے انسانی فطرت کا بڑا مکمل مشاہدہ کیا اور زہد میں اپنے آبا و اجداد سے بھی مبقت لے گئے۔ انھوں نے ازدواج کی کڑی انھوں نے ازدواج کی کڑی

(نو فلاطونیت) کے اثرات کا نتیجہ ہے اور چہارم تصوف کی نشو کی عالمہ خود بخود بالکل آزادانہ طور پر ہوئی ہے۔ ان چاروں نظریات میں سے اس کتاب کے مصنف کے نزدیک تصوف کی تعریف میں پہلا نظریہ زیادہ معقول ، دل نشیں اور قوی ہے۔ اولیائے کرام کی سوانخ حیات پر ہونے والے قابل ذکر کام اور صوفیوں کے روحانی سلسلوں سے بھی اس نظر نے کہ تائید ہوتی ہے امزید برآل تازہ ترین تحقیق سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔

مثال کے طور پر پروفیسر آر ۔ اے ۔ نکاسن کہتے ہیں :

'' جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تصوف کے مبداء کے ہارے میں چھان بین سے کسی واحد اور قطعی نتیجے پر نہیں چہنچا جا سکتا۔ اس کے علاوہ تصوف کے ہارے میں بنیادی طور پر جو غیر معین ہاتیں کہی گئی ہیں آن سے بھی اس کی ساکھ کو نقصان چہنچا ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ آریائی اذہان پر جبراً سامی مذہب مسلط کرنے سے جو رد عمل ہؤا وہ تصوف کی بنیاد ہے یا یہ کہ تصوف ہندی یا ایرانی فکر کی پیداوار ہے۔'' تصوف ہندی یا ایرانی فکر کی پیداوار ہے۔'' مطبوعہ لندن یا ہم ہم ہم او او مصوفہ م

ڈاکٹر مارٹن لنگز اپنی کتاب ''ایک جدید مسلم درویش'' میں اس مسئلے پر تفصیلاً بحث کرتے ہیں ، وہ کہتے ہا ،

صرف قانون ہی مذہب کی شاخ نہیں جیسا کے خلیفہ ثانی حضرت عمر رض کی بیان کردہ اس روایت سے واضح ہوت ا ہے۔ حضرت عمر رض فرماتے ہیں :

الیک روز ہم رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک اجنی آیا۔ اس کا لباس نہایت سفید اور سر کے بال نہایت سیاہ تھے۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن کے کوئی آثار نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتیا تھا۔ وہ شخص رسول اللہ صلعم کے بالمقابل گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں زانوؤں پر،ٹیکیں اور کہنے لگا: ''اے عجم جواب بتائیے کہ اسلام کیا ہے ؟'' رسول اللہ نے جواب دیا: ''اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو بتائیے کہ اسلام کیا ہے گئی معبود نہیں اور عجم اس کے رسول ہیں۔ ہماز پڑھو ، زکواۃ دو ، کس خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور عجم اس نے کہ اور عجم اور کوئی معبود نہیں اور عجم اور کھو اور اس کے رسول ہیں۔ ہمان پر مقدور ہو تو حج بیتاللہ کرو۔'' اس شخص رسفان المبارک کے مہینے میں روزے رکھو اور اگر مقدور ہو تو حج بیتاللہ کرو۔'' اس شخص رسفان المبارک نے سے فرمایا۔'' ہمیں اس بات پر

پس اسلام اپنے صحیح مفہوم میں تین شاخوں پر مشتمل ہے ۔ اطاعت اور تسلیم و رضا یا الاسلام (کم از کم معنوں میں) ایمان اور احسان ۔ شیخ العلاوی واضح کرتے ہیں کہ اسلام کے ان تینوں شعبوں میں اجتماد کی گنجائش موجود ہے ۔ شاخ الاسلام یعنی اطاعت اور تسلیم و رضا مختلف مکاتب قانون کی صور توں میں معین ہوئی ۔ شاخ ایمان نے علم دین میں مختلف موشگافیوں کی شکل اختیار کی ۔ اسی طرح علم دین میں مختلف موشگافیوں کی شکل اختیار کی ۔ اسی طرح شداخ احسان بھی حضرت جنید وار دوسرے صوفیوں کے شداخ احسان بھی حضرت جنید وار دوسرے صوفیوں کے اجتماد کے تحت مذہب کی ایک مکمل اور منظم شاخ بن گئی ۔

رسول الله صلعم نے احسان یعنی عبادت کی وضاحت لغوی اعتبار سے یوں فرمائی ہے: ''غلام کی طرح خدمت کرنا ۔' اس سے نہ صرف افعال کے آیک سلسلے کی طرف اشارہ ہوتا ہے بلکہ یہ ایک دائمی صورت حال بھی ہے ۔ پس ''خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم آسے دید کھ رہے ہو '' کا مقصد ہے خدا کی دائمی یاد اور اس مقصد کے حصول کے لیے مقصد ہے خدا کی دائمی یاد اور اس مقصد کے حصول کے لیے روحانی رہنائی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کا عمار ذکر ضرور کیا جائے ۔ یہاں درحقیقت صوفیوں کی اخوت پیش ذکر ضرور کیا جائے ۔ یہاں درحقیقت صوفیوں کی اخوت پیش نظر ہے جس کے بغیر شاخ احسان ، جو اسلام کے قرون اولی میں نسبتاً خود رو اور غیر منظم تھی ، صدیوں تک وسعت رہنیں ہو سکتی تھی ۔

("ابیسویں صدی کا ایک مسلم درویش،" مصنفہ مارٹن

لنگز الطبوعه ایلن ایند انون ، لندن ۱۹۹۱، ، صفحات ۱۹۹۱ میم میند ایلن ایند انون ، لندن ۱۹۹۱، ، صفحات ۱۹۹۱

طبقات النساك تصنيف سعيد ابن العربي متوفى ١٣٦هم ١٩٥٩، حكايت الاولياء تصنيف ابو عد التخلدي متوفى ١٣٨٨م ١٩٥٩، كتاب اللمع تصنيف ابو نصر السراج متوفى ١٣٨٨م ١٩٨٨،

قوت القلوب تصنیف ابو طالب المکی متوفی ۳۸۹ه/۹۹۹۰ التعرف لمذہب ابسل التصوف تصنیف ابو بکر (القلابازی متوفی ۳۸۵ه/۹۹۵ متوفی ۳۸۵ه/۹۹۵

طبقات الصوفياء تصنيف ابو السرحمان السلمى متوفى ا

حلية الاولياء تصنيف ابو نعيم الاصبهاني ستوفى ٣٦٥هم/١٠٠١٠ الرساله تصنيف ابوالقاسم القشيرى ستوفى ٣٦٥هم/١١٠١٠ كشف المحجوب تصنيف على المحجوبي مدوفي ١٠٥٥هم/١٠٥٠

بعد ازاں ابو حاسلے الغزالی (متوفی ۵۰۵ه/۱۱۱۱) ، ابن عربی (متوفی ۹۳۸ه/۱۲۷۰) اور سولانا جلال الدین روشی (متوفی ۹۲۸ه/۱۲۷۰) نے اس سلسلے میں کثیر اور جامع کام کیا ۔ ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کنہ الغزالی نے خصوصاً تصوف کی تاریخ میں بڑا مرکزی اور اہم کردار ادا کیا ہے ۔ پروفیس اے ۔ جے۔ آربری کے نزدیک تصوف کے لیے الغزالی کی خدمات بڑی سناسب ہیں ۔ وہ لکھتے ہیں کہ آخر میں شافعی الشوافع اور اشعری الاشاعرہ حجت الاسلام آخر میں شافعی الشوافع اور اشعری الاشاعرہ حجت الاسلام کے لیے تمام طریقے آزمائے لیکن بالا خر علوم دین کے ساہرین کے جھگڑوں اور فلسفیوں کے بال کی کھال آتار نے سے بیزار

## ہو گئے۔ خود اسام غزالی کے الفاظ میں:

'الب مجھے یہ احساس ہؤا کہ میں ہے یار و مددگار ہوں تو میں نے خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے دامن میں ایک ایسے انسان کی طرح پناہ حاصل کی جو نہایت مشکل میں ہو اور اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ رہ گیا ہو۔ خدا نے میری دعاؤں کو قبول فرسایا اور میرے لیے شہرت و دولت ، اہل و عیال اور احباب سے کنارہ کشی آسان ہو گئی ۔''

## پرونیسر آربری لکھتے ہیں :

اتوال کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان صوفیاء کے ظاہری افعال اور باطنی حالت ان صوفیاء کے ظاہری افعال اور باطنی حالت شمع نبوت کی روشنی سے منور ہیں اور دنیا میں اور کوئی ایسی روشنی نہیں ہے جس سے ایسی درخشانی حاصل کی جا سکے ۔ چنانچہ صوفیاء کی بتائی ہوئی نہایت کٹھن ریاضت میں وہ آخر تک بتائی ہوئی نہایت کٹھن ریاضت میں وہ آخر تک شابت قدم رہے تو انہیں بھی اس معجزاتی روشنی کا تجربہ ہؤا جو صوفیاء کو عنایت ہوئی تھی ، للہذا انہوں نے فوراً اپنے مقلدین کو دعوت دی کہ وہ بھی خدا سے ذاتی رابطے کے اس بلند زینے

پر چڑھیں ۔

(''اسلام میں تنیزیل و تعقل'' مصنفہ پروفارالر اے ۔ جے نہ آربری ۱۹۹۵)

یه بات یقینی ہے کہ شیخ فرید اظاہری و باطنی اسلام کے عقلی ورثے کے پوری طرح سالک تھے کیونکہ انھوں نے علم دین کی مکمل اور معیاری تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے باضابطہ ہدایت اور مسلسل روحانی ریاضتوں کے باعث اسلامی تصوف کے اسرار و رسوز کی معرفت بھی حاصل کی ۔ اس سلسلے میں ترک سلطانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کنہ آن کی سرپرسی سے اسلام پر لکھی گئیں تمام قدیم کتب محفوظ ژبین اور اکثر کے تراجم بھی ہوئے۔ التتمش کے عہد کے متاز دانشور سوید جوراسی نے الغزالی کی عظیم کتاب ''احیاء علومالدین '' کا فارسی میں ترجمہ کیا ۔ التتمش کے فرزند سلطان رکن الدین فیروز کے عنہد میں امام رازی کی کتاب '' سے المکتنوم '' کا بھی فیارسی میں ترجمہ بهؤا ( ( اآب كوثر ، اس منفد دا كثر ايس ـ ايم ـ اكرام ، مجواله حافظ محمود شیرانی) ـ تصوف کی ان فتوحات کے ساتھ ہی ہم ایک اور ترق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تصوف کی تحریک کئی اہم سلسلوں میں منقسم ہو گئی ۔ یہ سب کچھ بار ہویں صدی عیسوی میں ہؤا۔ ان سلسلوں کے بانی یکسان طور پر بڑے فاصل اور ستبحر عالم و صوفی تھے اور انھوں نے اپنے پیچھے بڑی معیاری

اور بیش بہا تصنیفات چھوڑی ہیں ۔ تصوف کے سلسلوں سیں سب اسے پہلا اور اہم سلسلہ قادریہ ہے۔ اس کی بنیاد شیخ عبدالقادر الجيلاني (متوفى ٥٦١ه/١١٦) نے رکھی - دوسرا سلمان سہروردیہ ہے۔ اس کے بانی شیخ شہاب الدین عمر بن عبدالله السهروردي مع تهر (متونى ١١٣٧-٩٣٥هم ١١٠٠ سم ۲۱۰) - تیسر مے سلسلے کا نام شاذلیہ ہے ۔ اس کا آغاز شیخ نورالدین احمد بن عبدالله الشاذلی الے کیا (متوفی ۲۵۹ ٣٩٥٩/١١٩٩/١١٩٠) - شاذليه سلسلے كى ابتدا شالى افريقه میں ہوئی اور بعد ازاں یہ شرق اوسط میں بھی پوری طرح پھیل گیا ۔ چوتھے سلسلے کا نام مولانا جلال الدین روسی (متوفی ۲۲۲ه/۲۲۲) کے نام پر مولویہ ہے۔ اس کی ابتدا ترکیہ میں ہوئی ۔ اگرچہ ان چاروں سلسلوں کے پیروکار بر صغیر پاک و ہند میں بھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں تاہم عالم اسلام کے اس حصے (برصغیر پاک و ہند) میں سب سے ہؤثر اور مقبول سلسلہ چشتیہ ہے ۔ پیشتر اس کے کہ اس ہِسلسلمے کے عالمی مرتبت رہنما شیخ فریدالدین مسعود گنج شکر<sup>رم</sup> کے خصوصی حوالے سے ہم اس منلسلے کی اہمیت پر بحث و تمحیص کریں ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تصوف کے یہ تمام سلسلے علم ظاہر کی جانب سے صوفیوں پر مسلسل . جبر و تشدد کے باوجود معرض وجود میں آئے۔ علمہ ظاہر نے ۱۹۲۲ء میں منصور حلاج کو بغداد میں مصلوب کیا۔ ١٣١١ء مين بمدان کے عين القضاة موت کے گھاٹ اتارے

گئے اور ۱۹۱۱ء میں بحیی سہروردی حلب میں قتل کر دیا گئے ۔ غرضیکہ تاریخ کا کوئی دور بھی اس قسم کے جبر و اشدہ سے آزاد نبہ تھا لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر صوفیوں کے لگن ، گرمی جذبات اور ریاضت کو ختم کرنے میں نائا کا رہے ۔ خدست اسلام کے سلسلے میں ان صوفیاء کرام کا طریق کار یہ تھا کہ یہ اپنے پیروکاروں تک رسول انتہ کی طریق کار یہ تھا کہ یہ اپنے پیروکاروں تک رسول انتہ کی پیغام مثالوں کے ذریعے چہنچاتے تھے اور دکھی اور ناشاد لوگوں کو اس و سکون کی جنت سہیا کرتے تھے۔

ان صوفیاء کے مراکز نے بھی تاریخ اسلام میں بڑا ہؤتر اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ سید حسین نصر نے اپنی تصنیف '' اسلام میں سائنس اور تمدنی '' میں اس امر کا بڑی وضاحت سے تذکرہ کیا ہے ، وہ لکھتے ہیں :

"علم و فضل کے اداروں پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمیں صوفیاء کے مراکز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے ۔ ان مراکز کو زاویہ یا خانقاہ کہا جاتا ہے ۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں یہ مراکز توقع کے مطابق صوفیوں کے اجتاعات کے مقام تھے جہاں وہ جمع ہو کر مختلف روحانی ریاضتیں اور مناجات وغیرہ کرتے تھے اور خواہش مندوں کے باطنی اسرار و رسوز سے آگاہ کیا جاتا کے تھا ۔ یہاں وہ لوگ ، جنھیں رسمی علم سے اطمینان تھا ۔ یہاں وہ لوگ ، جنھیں رسمی علم سے اطمینان

نهیں ہوتا تھا اور وہ ایقان کی روشنی اور حقیقت الے براہ راست کشف کے طالب سوتے تھے ، مکتبی علمی بحث و تمحیص یعنی قیــل و قال کو اخیر باد کہا دیتے تھے اور روحانی رہنا کی ہدایت کے مطابق غور و فکر (حال) سے انبساط حاصل کرتے تھے ۔ اسی لیے عارفوں اور استدلال پسندوں (یعنی باطنی علم رکھنے والوں اور ظاہری علم رکھنے والوں) کو بالترتیب صاحبان حال اور صاحبان قال کہا جاتا تھا۔ چنانچہ صوفیوں کے سراکز درحقیقت علمی سراکز ہوتے تھے لیکن وہاں۔ جو علم سکھایا جاتیا تھا وہ کتابوں میں نہیں ملتا تھا اور اس کے اکتشاف کے لیے ذہنی صـلاحیتوں کی تربیت سی کافی نہیں ہوتی تھی۔ ان مراکز میں اہل لوگ علم کی بلند ترین صورت یعنی باطنی و روحانی علم کا ادراک کرتے تھے جس کی تحصیل کے لیے روح اور ذہرے کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے ۔

منگولوں کے حملے کے بعد صوفیاء کے مراکز جبر حال ہمیشہ کے لیے بظاہر علمی اداروں کی شکل اختیار کر گئے ۔ عالم اسلام کے مشرق علاقوں میں منگولوں کے حملے کے نتیجے میں معاشرے

کے خارجی اداروں کی تباہی کے بعد کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو تعمیر نو کا کام شروع کرنے کے قابل ہوتی ، ماسوائے صوفیوں کے سلسلوں کے جنھیں معاشرے کے اندر معاشر کہا جا سکتا ہے۔ و کچھ عرصے کے لیے امن عامہ برقرار رکھنے اور بہیمیت پر غالب آنے کے لیے عدل و انصاب کی مدد کا کام بھی صوفیوں کے سلسلوں کو کرنا پڑا۔ چنانچہ خانقاہوں اور زاویوں میں ، جو پہلے سی علمی مراکز تھے ، روحانی و باطنی علوم <u>کے</u> ساتھ فنی اور سائنسی علوم نے بھی پناہ حاصل کی حالانکہ اس سے قبل یہ علوم مساجد کے مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے ، لہذا خانقاہ کو اسلام میں علم و فضا، کے ایک نہایت اہم اور ضروری مرکز کی حیثیت حاصل ہوگئی ۔ خانقاہیں شروع سے ہی باطنی و روحانی علوم کے حصول کا گہوارہ تھیں لیکن اسلامی تاریخ کے آخری دور میں انھوں نے عالم اسلام کے کئی علاقوں میں مساجد کے مدرموں کا کام بھی شروع کر دیا۔ پس مساجد کے مدرسوں ، رصدگاہوں اور شفاخانوں کے ساتھ صوفیاء کے مراکز نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اسلام میں مختلف علوم و فنون کی تبلیغ اور

- آبیاری کی ذمه داریار پروری کین - (صفحات ، ۱-۹)

شیخ فریدالدین کے اجودھن میں جو مہان خانہ بنایا وہ صوفیاء کے ایک مثالی مرکز کی تمام شرائط پر پورا اترتا تھا اور اس نے عالم اسلام کے اس حصے میں اسلامی تمدن کو باطنی استحکام کا عنصر عطا کیا ۔

Marfat.com

. . .

روحاني مرشد

یہ کہنا غلط ہے کہ صوفیاء برصغیر پاک والبند میں غیر ملکی سامراج کے ہراول دستے کی حیثیت سے آئے ۔ ہمارا ، ال مشاہدہ یہ ہے کہ صوفیاء بر صغیر میں روحانیت کر مشعل برداروں اور ذات پات کے زخمورے سے چور معاشرے میں انسانی عظمت کے محافظوں کی حیثیت سے آئے۔ سلسلہ چشتیہ کے اولیاء سے قبل کئی ایثار پسند اور بے غرض سلغین اسلام مثلاً شیخ اسملعیل محدث اسیخ صفی الدین گزرونی اسیخ حسین زنجانی اور شیخ علی الهجویری اس ملک میں سرگرم کار تھے۔ چشتی اولیاء میں سے سب سے پہلے خواجہ ابو عدرم بن ابی احمد چشتی سلطان محمود غزنوی کے عنہد میں بر صغیر میں آئے۔ تاہم تبلیغ اسلام کے سلسلے میں انھوں نے کوئی کار نمایاں انجام نہ دیا۔ چنانجہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے پہلے ولئے جو صبحے معنوں میں اس سرزمین پر اسلام کی روشنی لائے خواجہ معین الدین چشتی ہے ہیں۔ اسلام کی اس عالی مرتبت اور تقدس مآب شخصیت کے باریخ میں سر ٹامس آرنلڈ اپنی کتاب وہ تبلیغ اسلام ،، میں لکھتے ہیں : '' ہندوستان کے اولیاء مین سے شیخ معین الدین چشتی ہ " بڑے متاز ہیں ۔" راجپو تانے میں اسلام انھیں کی مساعی جمیلہ سے پھیسلا ۔ آن کی وفیات ہے ۱۲۳ میں اجمیز میں ہوئی ۔ آن

کا وطن مالوف فارس کا مشرقی علاقہ سجستان تھا ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ روضہ نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے کہ انھیں کفار ہند کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی بدایت ہوئی ۔ خواب میں انھیں رسول اللہ صلعم کی زیارت ہوئی اور آنحضرت مے انہیں بتایا کہ خدائے عز و جل نے ملک ہند تمھیں تفویض کیا ہے ، وہاں جاؤ اور اجمیر میں قیام کرو ۔ تمھارے اور تمھارے پیروکاروں کے تقوی کے باعث اسلام اس سرزمین میں خوب پھیلے گا۔ خو اجہ معین الدین چشتی تر اس ہدایت پر سر تسلیم خم کیا اور اجمیر کی جانب . روانہ ہو گئے۔۔ اجمیر پر آس وقت ہندوؤں کی حکمرانی تھی اور تمام علاقے میں بت پرستی عام تھی ۔ خواجہ معین الدین چشتی اسے کے دست حق پرست پر جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ ایک یوگی تھا جو اجمیر کے ہندو راجہ کا گرو تھا ۔ آہستہ آہستہ خواجہ معین الدین چشتی <sup>77</sup> کے ارد کرد خاصے پیروکار جمع ہوگئے جنھیں خواجہ کی تعلیات نے الحاد ورزندقہ سے جیتا تھا۔ ایک مذہبی رہناکی حیثیت سے خواجہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ۔ اجمیر کے بے شہار ہندوؤں نے آن کی طرف رجوع کیا اور خواجہ ان کے سینے فور اسلام سے منور کیے۔ اجمیر جاتے ہوئے راستے میں انھوں نے شهر دېلي میں بھی کم و بیش سات سو افراد کو دولت اسلام سنے مالا مال کیا ۔ خواجہ معین الدین چشتی الکے واصل بحق

الولے پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ارمتوفی ۱۳۳۵ مر۳۔ ١١٢٥) أن كے جانشيں ہوئے ۔ خواجہ قطب الدين أ وسطى ایشیا کے شہر فرغانہ کے ایک قبصے اوش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انھوں نے بغداد کا سفر اختیار کیا جہاں آن کی ملاقات خواجہ معین الدین چشتی سے ہوئی اور خواجہ معین اللدین یے انھیں طریقت سے روشناس کرایا۔ خواجہ معین الدین الے جب اجمیر کا سفر اختیار کیا تو خواجہ قطب الدین ایک دوسرے راستے سے اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے ۔ کچھ عرصہ ملتان میں قیام کرنے کے بعد وہ دہلی تشریف لائے تو والی ہند سلطان التتمش نے بہذات خود ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا ۔ سلطان التتمش خواجہ قطب الدین سے ہمیشہ گہری عقیدت کا اظہار كرتيا رہا ۔ دوسرى طرف خواجہ قطب الدين ہم نے بھى اپنے روحانی فرض سے کبھی پس و پیش نہ کیا اور ہمیشہ سلطان کو ہے لاگ انداز میں یہی نصبحت کی کہ وہ غریبوں اور ناداروں پر رحم کیا کرے ـ سلطان نے انھیں شیخ الاسلام كا عمهده پيش كيا ليكن خواجه قطب الدين الكاركر ديا۔ چنانچه یه عهده شیخ نجم الدین صغری کو عطا سؤا ـ یه شیخ نجم الدين مختلف كينڈے كے انسان تھے ۔ مغلوب الحسد تھے اور اولیاء سے سلطان کی عقیدت کو ناپسند کرتے تھے۔ مثال کے طور پسر انھورے نے آس دور کی مقدس شخصیت شیخ

22637

جلال الدین تبریزی تر بدکاری کا الزام لگایا لیکن آسے ثابت نہ کا سکے ۔ شاہی دربار کی سب سے بڑی مذہبی شخصیت (شیخ نجم الدین) کے اس سضحکہ خیز کردار اور برتاؤ سے شیخ تلعین الدین چشتی جم بڑے آزردہ سوئے چنانچہ انھوں نے اپنے ممتاز مرید خواجہ قطب الدین ہم کو ہدایت کی کہ وہ دہلی چھوڑ کر اجمیر میں قیام پذیر ہوں۔ دہلی سے مرشد اور مریدکی روانگی پر نہ صرف عوام کو بلکہ خود سلطان کو بھی بڑی پریشانی ہوئی ۔ سلطان عدوام کے ساتھ دوندور درویشوں کے پیچھے آیا اور خواجہ سعین البدین چشتی <sup>رم</sup> سے استدعاکی کہ وہ خواجہ قطب الدین ہے کو دہلی لوٹنے کا حکم دیں ۔ خواجہ معین اندین ؓ عوام کی آہ و زاری سے پسیج گئے اوز خواجہ قطب الہدین<sup>ج</sup> دہلی لوٹ آئے ۔ یہ وہی خواجہ قطب الدین ہیں جن کی چند سال قبل ملتان کی مسجد مولانا منہاج الدین میں ایک ذہین نوجوان سے ملاقبات ہوئی تھی ۔ آس نوجوان كا نـام فريد الدين مسعود تها ـ نوجوان مسعود إن دنوں اسلامی قانون سے متعلق ایک قدیم کتاب وو النافعی ،، کا اطالعہ کر رہے تھے ہے ا

ایک روز خواجہ قطب الدین نے پوچھا: '' نوجوان '' توجوان کیا پڑھتے ہو ؟ '' فرید الدین مسعود نے جواب دیا : '' حضور ! '' النافعی '' ہے ۔'' شیخ نے جواب دیا : '' میں ہے خدا کے فضل و کرم سے یہ کتاب تمہارے '' میں ہے خدا کے فضل و کرم سے یہ کتاب تمہارے

لیے نافع ہوگی ۔'' فرید الدین مسعود چونک پڑے ۔ ان کی نظروں کے سامنے ایک ولی کھڑے تھے جن کا کھائی ادعا نہیں تھا ، جو اسلام کے ظاہری علوم کی تحصیل کے مخالف نہیں تھے اور جن کا چہرہ امن اور نیکی کے نور سے چمک رائے تھا۔ مسعود نے سوچا: " کیا میں کسی ایسے ہی مرشد کی تلاش میں نہیں تھا ؟ یہ خدا کا بڑا کرم ہے کہ مرشد کامل خود ہی تغیرے دروازے پسر پہنچ گئے ہیں ۔'' اور یہ حقیقت ہے کہ خدا نے ہی مستقبل کے مرشد کو مستقبل کے مرید کے پاس بھیجا تھا۔ فرید الدین مسعود خواجہ قطب الدین ہے فریفتہ ہو گئے ۔ انھوں نے مرشد کے قدمورے پر سر رکھتے ہوئے استدعاکی کہ مجھے مرید کیا جائے۔ خواجہ قطب الدین نے اس استدعا کو قبول گیا ۔ نوجوان مرید اپنے مرشد کی ذات بابرکات سے گویا چپک گیا اور ہر منزل میں مرشد کے نقش قىدم پر چلنے كى سعادت حياصل كى ـ ميرشد كى پورى پوری خدمت کرکے روحانی اکملیت حاصل کرنے کے لیے فرید الدین مسعود نے ظاہری علوم کی تحصیل کو بھی ترکہ کرنا چاہا لیکن مرشد نے اجازت نہ دی بلکہ مرید کو حکم دیا کہ مذہبی تعلیم پسر مکمل توجہ دو اور ساتھ ہی طریقت كا راسته بهى اختيار كرو ـ درحقيقت خواجه قطب الدين ت یہ نصیحت تصوف کی روایت کے عین مطابق تھی کیونکہ تمام عظیم صوفیاء کے نزدیک تصوف کی راہ پر چلنے والوں کے لیے شریعت کا بیکمل علم حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ چنانچہ فریدالدین ایسے او بہار مرید کے لیے خواجہ قطب الدین کے تکمیل علم شریعت کو بہایت ضروری جانا اور یہ زمانے کی ضروریات کے عرف مطابق بھی تھا کیونکہ اسی وجہ سے صوفیاء نے اسلام کی تبلیغ بڑے مؤثر اور دلکش انداز میں کی اور ان کی کی تبلیغ بڑے مؤثر اور دلکش انداز میں کی اور ان کی کامیابیوں سے یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ شریعت اور طریقت کی مفروضہ آویزش بہت بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے جب ایک محدود حلقے کو فروغ حاصل ہؤا۔ ہارے اس دعوف ہوے کے ثبوت میں ہارے ایک معزز ہم عصر اور تصوف کے ماہر نے بھی دلائل دیے ہیں ، وہ کہتے ہیں :

'' شریعت اور طریقت کے باہمی تعلق کا اس سے بہتر اور کوئی ثبوت نہیں مل سکتا کہ دنیا کے کئی خطبوں میں اسلام تصوف کے باعث پھیلا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں ، جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ کے بیشتر حصوب میں اسلام صوفی رہناؤں کی ذاتی نظیر اور صوفیاء کے سلسلوں کے قیام سے پھیلا۔ اس کے بعد شریعت آئی اور قیام سے پھیلا۔ اس کے بعد شریعت آئی اور اسلام وسیع پیانے پر قبول کیا گیا۔ اگر تصوف ساسلام سے علیحدہ ہوتا اور اس کی حیثیت اسلام میں ناخواندہ مہان کی سی ہوتی ، جیسا کہ متعدد میں ناخواندہ مہان کی سی ہوتی ، جیسا کہ متعدد مستشرقین ہمیں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں ،

تبو پھر یہ شریعت کی توسیع کے لیے قراول کا فرض کیوں ادا کرتا۔ شریعت اور طریقت کا بھا اندرونی رابطہ ہی تھا جس نے صوفی رہناؤں اور اولیاء کی مدد سے دنیا کے کئی خطوں میں اسلام كا پهيلنا ممكن بنايا كيونكه ان صوفياء اور اولياء نے لوگوں کے ساسنے اسلامی روحانیت کی زندہ مثالیں پیش کیں۔ شریعت کے باطنی پہلو کی حیثیت سے طریقت کے کسردار کی مکاتب فقہ کے مختلف بانیوں اور دوسرے ساہروں نے بھی شہادت دی ہے اور مسلم ضابطہ اخلاق کی پاکیزگی کے لیے اس کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے ۔ مثال کے طور اسام سالک علم کا قول ہے: جو صرف فقہ پڑھنہا ہے اور تصوف سے اغاض برتتا ہے قاسق ہو جاتا ہے ۔ جو صرف تصوف پر توجہ دیتا ہے اور فقہ سے غافل رہتا ہے زندیق ہو جاتا ہے اور جو دونوں کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ حقیقت کا سراغ پا لیتا ہے۔

من تفقه و لم يتصوف فقد تفسق و من تصوف و لم يتفقه فقد تحقق. " و من جمع بينها فقد تحقق. " (" السلام كے تصورات و حقائق" مصنفه سيد حسين نص ، مطبوعه لندن ، ۱۹۹۹ ، صفحه ۱۲۵ مفحه ۱۲۵ مصين نص ، مطبوعه لندن ، ۱۹۹۹ ، صفحه ۱۲۵ مصنفه

شیخ فرید اب خلیفه کا مرتبه حاصل کر لیا ، یعنی آئی کے مرشد نے آن پر اعتباد کرکے انھیں یہ اختیار دیا که وہ دوسروں کو جادہ طریقت پر چلانے کے لیے آن سے بیعت لیے سکتے ہیں اور آن کی رہنائی کر سکتے ہیں ۔ شیخ فرید کو گدادا مرشد خواجه معین الدین نے انھیں ایک ایسے عقاب سے تشبیه دی جس کا آشیانه سدرة المنتهی پر ہو ۔ انھیں ایک ایسا چراغ قرار دیا گیا جس کی روشنی سے درویشوں کی تمام جاعت چراغ قرار دیا گیا جس کی روشنی سے درویشوں کی تمام جاعت

درخشار ہے ۔ شیخ فرید الدین کے اپنی افتتاد طبع کے پیش نظر اپنے مرشد کی اجازت سے ہانسی جانے کا فیصل کیا جو پنجاب کے ضلع حصار کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ انھیں توقع تھی کہ روحانی زندگی کے درجات عالی کے خصول کے لیے اس شہر میں انھیں مناسب سکون اور تنہائی میسر آجائے كى ـ شيخ فريد الدين الكو الواداع كهتے ہوئے خواجہ قطب البدین مختیار کاکی نے بیش گوئی کی کہ وہ (خواجہ قطب الدین) شیخ فرید الدین کی دہلی سے غیر حاضری کے دوران واصل بحق ہو جائیں گے ۔ انھوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وصال کے وقت وہ شیخ فرید کے لیے کچھ تبرکات اپنے ایک اور مرید کے سپرد کر جائیں گے جن کے حصول کے ہعدا شیخ فرید ان کے صحیح معنوں میں جانشین بن جائیں کے ۔ گویا یہ تبرکات خواجہ قطب الدین کی جانشینی کی نشانی ہوں گے ۔ ہانسی پہنچنے کے بعد شیخ فرید الدین نے روحانی ریاضتوں کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا۔ انھوں نے تشہیر سے حذر کیا اور گمنامی کو پسند کیا ۔ دنیا اولر اس کے امور سے الگ تھلک رہ کر انھوں نے روحانی تربیت کا آغاز کیا۔ ایک رات انھوں نے خواب میں دیکھا کہ آن کے مرشد انھیں دہلی بلا رہے ہیں۔ صبع ہدوتے ہی وہ ( عازم دہلی ہوگئے ۔ راہ میں آن کا ایک پیغام ہر سے ساسنا ہوا ۔ اس پیغام بر نے ، جو بانسی آرہا تھا ، انھیں مرشد کی وفات

کی خبر سنائی ۔ شیخ فرید اسے ایک لمعہ بھی ضایع نہ کیا اور المجلد از جلد دہلی پہنچ گئے ۔ وہاں انھوں نے اپنے مرشد كو خراج عقيدت پيش كيا - خواجه قطب الدين بختار كاكي کے ایک اور مرید شیخ حمید الدین ناگوری نے شیخ فرید کو موعودہ تبرکات دیے ۔ یہ تبرکات ایک خرقہ ایک دستار اور لکڑی کی کھڑاؤں کے ایک جوڑے پر مشتمل تھے۔ ایک خصوصی دعا مانگنے کے بعد آنھوں نے یہ تبرکات زیب تن کیے اور مرشد کے گھر پہنچ کر آن کی جگہ سنبھالی ۔ خواجہ قطبالدین ہ کی یہ خواہش بھی تھی کہ شیخ فریدہ ان کی ہیوہ سے عقد کر لیں لیکن وہ اس پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے ۔ شیخ فرید اب سلسلۂ چشتیہ کے سربراہ بن كر آيك مصروف زندگی بسر كرنے لگے ۔ اس مصروف زندگی کا ایک پہلو صحبت پسندی بھی تھا ۔ انھوں نے محسوس کیا کہ دعوتوں اور اسی قسم کی دوسری تقریبات میں شرکت كرنے سے أن كا خاصا وقت ضايع ہو رہا ہے - جوں جوں کارالحکومت دہلی وسیع ہوتا جا رہا تھا شیخ فریدالدین<sup>77</sup>کی دعوتیں اور آن کے اعزاز میں منعقد ہونے والی دوسری تقریبات بھی بڑھتی جا رہی تھیں جس سے آن کی توانائی اور وقت ضایع سوتا تها اور یه بات شیخ می کو ناگوار گزرتی تھی ۔ ذریں اثنا ایک اور واقعہ بھی ہؤا جس کی وجہ سے شیخ '' نے دہلی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہانسی کا ایک

غریب انسان سرہنگا شیخ فریدالدین سے ملنے کے لیے دہلی آیا لیکن کئی روز تک آس کی شیخ تک رسائی نہ ہو سکا ۔ ایک صبح جب شیخ آ اپنے مکان سے برآمد ہوئے تو سزہنگا كو ، جو باهر انتظار كر رها تها ، سوقع سل گيا ـ وه شيخيج کے قدموں پر گر پڑا اور آنسو بہاتے ہوئے اور دہلی میں شیخ رم کے ناقابل حصول ہونے کا ساتم کرتے ہوئے بولا: ''سیر نے آقدا ! ہانسی میں آپ سے سلنا کتنا آسان تھا۔'' شیخ فرید<sup>رم</sup> بڑے متاثر ہوئے۔ انھیں بھی یاد وطن نے بے قرار کر دیا اور اتھیں ہے اختیار وہ پر امن دن یاد آگئے جو ہانسی میں گزرے تھے ۔ انھوں نے اپنے لاتعداد مریدوں کی التجاؤں کے باوجود دہلی عچہوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شاہی دربار ، اس کے بے روح ٹھاٹھ باٹھ اور اس کی سازشوں کی فضا سے بھی دور رہنا چاہتے تھے ۔ اگرچہ وہ حب جاہ سے کو سوں دور تھے تاہم انھوں نے محسوس کر لیا کہ وہ اکل کھرے لوگ ، ہے راہ روی جن کی فطرت ہوتی ہے ، آن کے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں کے اور انھیں اپنا رقیب ( سمجھنے لگیں گے ۔ خصوصاً انھیں اس بات کا بڑا خدشہ تھا کہ آن کے اور شیخ بدرالدین کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ ان شیخ بدرالدین کے دل میں بھی خواجہ قطب الدین مختیار کاکی ہم کا جانشین بننے کی بڑی آرزو تھی لیکن وہ اس مرتبے کو حاصل نہ کر سکے ـ ان

تمام باتوں کے پیش نظر شیخ فریدالدین تر ہانسی کے لیے رخات سفر باندها لیکن ہانسی پہنچنے پر بھی انھیں اسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ دہلی میں دوچار تھے ۔ خواجہ قطب الدین کے جانشین کی حیثیت سے آن کی شہرت ان سے پہلے ہانسی پہنچ چکی تھی ۔ چنانچہ یہاں بھی لوگ ہر وقت انہیں گھیر ہے. رہتے تھے ۔ ہر گھڑی لوگوں میں گھرے رہنے کو ناپسند کرتے ہوئے آخرکار انھوں نے اجودھن جانے کا فیصلہ کیا جس کا محل وقوع بڑا اجاڑ تھا۔ یہ مقام اگرچہ لاہور اور ملتان کے درسیان واقع تھا اور ماضی سیں یهاں کئی جنگیں بھی ہوئی تھیں منگر پھر بھی یہ علاقہ بڑا الگ تھلک تھا۔ اس کے چاروں طرف صحرا تھا۔ لوگ سرکش تھے۔ اکثریت غیر مسلموں کی تھی جن کے دلوں میں درویشوںکا کوئی احترام نہیں تھا اور نہ ہی وہ درویشوں کے معتقد تھے ۔ اس علاقے میں کچھ یدوگی بھی رہتے تھے جنھیں شیخ <sup>رم</sup> کی سہان نوازی نے بڑا متاثر کیا ۔ اس امر میں ا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ شیخ فرید ہ ممتاز صوفیوں کے اس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے جنھوں نے کسی قسم کے مادی وسائل کی مدد کے بغیر زنىدگی بھر کی جـد و جمهد سے ا کفر و الحاد کے اندھیرے دور کیے ۔ موجودہ دور کے مسلم دانشور ڈاکٹر عزیز احمد بھی اس بات کی شہادت دیتے یں ، وہ لکھتے ہیں:

ربندوستان میں آنے والے مبلغین اسلام کو ایک نظر دیکھا جائے تو وہ صوفی جو تارک الدنیا اور اللہ زاہد مرتاض تھے۔علوم دین کے ساہروں کی نسبت عوام کے زیادہ قریب تھے ۔ اس کی وجہ یہ تھی 🕔 کہ علوم دین کے ماہر متعصب و متشدد تھر اور آن میں روحانی احساس اور بلند کرداری کی بھی کمی تھی۔ شہروں ، قصبوں اور دیہات میں صوفی اپنے مسلم مریدوں کے اندرونی دائرے اور غیر مسلم خصوصاً نیچ ذات کے ہندو مداحین کے بیرونی دائرے میں ایک مجورکی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ غیر مسلم بیداحین صوفیوں کی روحانیت اور بلند انسانی اقدار سے بڑا اچھا تاثر لیتے تھے چنانچہ بیرونی دائرہ بالواسطہ طور پر آبستہ آہستہ اسلام میں مدغم ہو جاتا تھا اور براہ راست تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ۔ اس طرح یہ ہیرونی دائرہ صوفیوں کی بلند کرداری سے مناثر ہو کر نور اسلام سے اپنے سینے سنور کرتا اور مریدوں کے اندونی دائرے میں شامل ہو جاتا تھا۔ کئی بار ظاہری علوم کے متوالے بھی باطنی علوم کے شیدائی ہو جاتے تھے۔ پس صوفیوں نے ہے شار ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔

لیکن یہ نو مسلم اپنے نئے مذہب کا علی الاعلان اللہ رہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انھیں اپنے ماحول کے مطابق ذات برادری کے مقاطعے کا ڈر جہتا تھا اور اس مقاطعے سے انھیں اقتصادی نقصان بھی پہنچتا تھا۔

صوفیاء کے اکثر و بیشتر سلسلے اور متعدد صوفی بند میں غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کو اپنا اولین روحانی مقصد سمجھتے تھے۔ ہند کے جنوبی ساحل کے سوپلوں نے حضرت مالک بن دینار (متوفی سم ۱۵۰ کے مریدوں کی مساعی سے اسلام قبول کیا ۔ گجرات کے ڈوڈ والے اور پنجارے الحلاج " (ستوفی ۲۹۹) کی کوششور؛ سے ، ترچنا پلی کے لیر نتھار شاہ (متوفی ۲۰،۰۹) کی تبلیغ سے ، کچھ کے میمن یو سف الدین سندھی کی تبلیغ سے ا سندھ اور بلوچستان کے داؤد ہوتے سندھ کے قرمطی سبلغین کی کوششوں سے ، گجرات کے بوہرے اید اللہ خزاری کی تبلیغ سے ، واخان کے قبائل اور آفریدی پٹھان ناصر خسرو<sup>رم</sup>کی جد و جہد سے اور گجرات کے خوجے نور سٹگر '' ایسے اساعیلی سبلغین کی تبلیع سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ غزنوی دور کے لاہور میں شیخ اساعیل بخاری ا

بڑے منظم طریقے سے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا۔ اسی طرح الہجویری اسے غزنوی دور کے ایک ہندو جرنیل رائے راجو کو مشرف بہ اسلام کیا ۔ تیر هویں صدی میں اجمیر میں چشتی سہان خالے اور ملتان میں سہروردی سہان خانے کا قیام نه صرف مذہبی و روحانی بلکہ ایک تبلیغی سرگرسی کے مترادف تھا ۔ اجہمیر ہندو فوجی امراء کا كُرْه تها چنانچ، خواجہ سعينالدين چشتى على طرف سے آسے اپنی تبلیغ کا مرکز بنانا بڑی اسمیت رکھتا ہے۔ اولیائے کرام کی سوامخ حیات پر ہونے والے کام کے مطابق چشتی صوفیاء میں سے شیخ فسرید الدین گنج شکر اور بو علی قلندر ا (متوفی سر۱۳۲۰) اپنے تبلیغی کارہائے نمایاں کی بدولت بڑا بلند مقام رکھتے ہیں۔ مجد بن تغلق کے دباؤ کے باعث چشتی مبلغین نے دو پشتوں کے تعطل کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اور آن کے جانشینوں کی سر کردگی میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیں ۔

قادری سلسلے میں تبلیغ کی سربراہی سولھویں صدی میں صرف حضرت داؤد کرمانی و کی دمے تھی ۔ بعد میں اس سلسلے سے منسلک صوفیاء

نے عام تبلیغ شروع کر دی ۔ سلسلہ کبراویہ نے بھی بے شار غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے مالکمال کیا ۔ سید علی ہمدانی سات سو مشائخ کو سات سو مشائخ کو ساتہ لے کر کشمیر گئے اور وادی کشمیر کا گؤشہ گوشہ اسلام کی روشنی سے جگمگا آٹھا ۔

ان صوفی مبلغین کی پالیسی بڑی صلح کل تھی ۔ وہ ہندوؤں اور سلمانوں پر اپنے اصولوں کی یکساں تبلیغ کرتے تھے اور ذکر (یعنی غیر مسلموں کو اپنے حلقۂ اثر میں لائے کے لیے خدا کے ناموں اور صفتوں کا تذکرہ) کی تاثیر پر بڑا تکیہ کرتے تھے ۔"

اب ہم پھر اپنے بیان کی طرف آتے ہیں۔ اجودھن کے باشندوں نے شیخ فریدالدین کی طرف کوئی توجہ نہ دی ۔ شیخ اس عدم توجہی پر بڑے خوش ہوئے۔ انھوں نے پیلو کے درختوں کا ایک جھنڈ منتخب کیا اور آن کے نیچے اپنا مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہو گئے ۔ یہ گویا اجودھن میں کم و بیش ربع صدی کے قیام کا آغاز تھا جس سے اس علاقے کم فی بیش ربع صدی کے قیام کا آغاز تھا جس سے اس علاقے کہ فی قبائل کا مقدر بھی بدل گیا ۔

آئیے اس مرحلے پر ایک لمحے کے لیے ذرا یہ بات پر کھیں کہ کیا شیخ نے اجود ہن کو دہلی اور بانسی پر

محض تنهائی اور سکون کی خاطر ترجیح دی تھی ؟ کچھ لوگوں کے مطابق یہ کہنا سادہ لوحی کی انتہا ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بالکل خواہش مند نہیں تھے اور افتاد طبع کے اعتبار سے انھیں نے اپنی زندگی ذکر و فکر کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ وہ درباری علماء سے مزاحمت کے تمام امکانات کو بھی ختم کرنا اپنے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے دور کے حکمرانوں کو اپنے نے پایاں اثر کے تحت اپنا نے دام غلام بنا سکتے تھے۔ اُن کے مرشد خواجہ قطب الدین سے بھی سلطان شمس الدین التحمش بڑی محبت اور احترام سے پیش آتا تھا۔ یہ سلطان شمس الدین التحمش خود بھی ولیوں کے سے کردار کا حاسل شمس الدین التحمش خود بھی ولیوں کے سے کردار کا حاسل شمس الدین التحمش خود بھی وفات پا گیا تھا۔ ان دونوں کے خدم ماہ بعد خود بھی وفات پا گیا تھا۔ ان دونوں کے تعلقات پر پروفیسر کے ۔ اے ۔ نظامی نے ان الفاظ میں بڑی جامعیت سے روشنی ڈالی ہے ، وہ لکھتر ہیں:

"بندوستان کے مسلمان بادشاہوں میں غالباً النتمش (
بنی وہ واحد بادشاہ ہے جسے یہ سنفرد عزت حاصل
تھی کہ ایک عظیم چشتی ولی اسے دوست کہہ کر
مخاطب کرتے تھے ۔ واضح رہے کہ چشتی اولیاء
بادشاہوں اور امراء کی صحبت سے عموماً اجتناب
کیا کرتے تھے لیکن خواجہ قطب الدین کی خانقاہ

میں التتمش کا ہمیشہ خیرمقدم ہوتا تھا۔ صوفیاء کے مؤتف میں اس استثناء کی وجہ یہ تھی کہ مطان التتمش کا کردار دوسرے بادشاہوں سے بالکل مختلف تھا۔"

لیکن شیخ فرید کی باریک بین نگاہوں نے آنے والردور کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ سلطان التتمش کی وفات کے بعد آن کے جانشینوں میں حصول تخت و تاج کے لیےتصادم ہوگا۔ علاوه ازیں انھیں یہ بھی ادراک تھا کہ اسلام کا مستقبل سیداسی دائدرے سے باہدر رہ کدر ہی محفوظ ہو سکتبا ہے۔ مزید برآں ہندوؤں کے انحطاط پذیر رسوم و رواج کے باعث ایک عام ساجی بے کیفی بھی موجود تھی۔ چند مسلال حکمرانوں کے متکبرانہ ٹھاٹھ باٹھ سے بھی گروہ بندیوں سے آزاد اسلامی مساوات کا آفتاب گہنا گیا تھا۔ عوام سے ظاہری علماء کا رویہ بھی ناقابل برداشت تھا۔ اسلام اب صرف انھی مقامات پر برقرار رکھا جا سکتا تھا جو جذبات سے متاثر نہ ہوں ۔ اگرچہ اجود ہن بھی جذبات سے آزاد نہ تھا لیکن آن کی نوعیت مختلف تھی ۔ اس علاقے کے لوگوں کی بدتمیزی اور بے فیضی نے شیخ کے مصائب برداشت کرنے کے جذیے ،کو اور سہمیز.کیا ۔ نجلے طبقے کے لوگوں کی حالت خصوصاً بڑی قابل رحم تھی۔ انھیں کوئی ساجی حیثیت حاصل نہ تھی اور وہ تعلیم سے بھی محروم تھے ۔ ان ظبقوں کے معدود ہے

چند افراد نے بڑی جدو جہد کے بعد تعلیم حاصل کی اور جہالت کے چنگل سے آزاد ہو گئے لیکن اس کے باوجود انھیں احترام کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلین کے عہد اللہ تو عین سین یہی حالات تھے کیونکہ وہ نچلر طبقوں اور غریب و پس ناندہ لوگوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ اس نے انہایت ے رحمی سے ان لوگوں کو باوقار اور اعلی عہدوں سے علیحده کر دیا ۔ حقیقتاً بلبن نے بھی بادشاہت شیخ فریدالدین کے طفیل حاصل کی تھی کیونکہ اس نے جب الغ خاں کی حیثیت سے شیخ سے ملاقات کی تھی تو شیخ نے اس کے حق میں دعاکی تھی ۔ پروفیسر کے ۔ اے ۔ نظامی ہمیں بتاتے ہیں کہ بلبن اپنے عہدے پر قانع نہیں تھا چنانچہ وہ حصول تخت کے لیے اس دور کے اولیاء ہسے روحانی مدد حاصل کرنے کی غرض سے اولیاء کے پاس حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک بار دہلی کے شہنشاہ ناصرالدین محمود نے اجودھن جا کر بابا فرید سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن بلبن نے آسے اجودھن جانے سے باز رکھا۔ اس نے سوچا کہ اس طرح بادشاه اپنے دور کے ایک ایسے عظیم ولی سے تعلقات استوار کر لے گا جس کا عوام پر نے پناہ اثر ہے۔ اس نے سلطان کو یہ پٹی پڑھائی کہ میں خود اجودھن جا کر شیخ سے آپ کا سلام عدرض کدر دوں گاتے اسیر خدورد لکھتے ہیں:

النی خواہش تھی چنانچہ آس نے یہ سوچا کہ اگر حکمرانی آس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اور حکمرانی آس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اور کا اس کی قدم بوسی کرنی ہے تو شیخ الشیوخ شرور پیشگوئی کریں گے ۔ ان توقعات کو دل میں لیے ہوئے بلبن شیخ کی خدمت میں حاضر ہؤا اور شاہی تحائف پیش کیے ۔ شیخ کے وجدان نے بلبن کی ذہنی کیفیات کو محسوس کر لیا چنانچہ انھوں نے یہ ابیات پڑھے:

فریدون فرخ فرشته نبود زعود و زعنبر سرشته نبود زعود و زران نبود زداد و دېش یافت آل خسروی تو لی تو لی نویدون تو لی نویدون تو لی

(یعنی خوش قسمت فریدوں کوئی فرشتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی سرشت عود و عنبر سے بنائی گئی تھی۔ اس نے خسروی داد و دہش کی بدولت حاصل کی ۔ تو بھی داد و دہش سے کام لے کر فریدوں بن سکتا ہے۔)

لیکن جب بلبن دہلی کا بادشاہ بن گیا تو اس نے شیخ کی تعلیہات کو یکسر بھلا دیا اور معاشرے کے نجلے طبقوں کے بارے میں اس کا

رویہ ناقابل برداشت ہوگیا۔ اس نے عام انسانوں سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ دہلی کی ایک ایک ایک امیر تاجر نے بادشاہ سے سلاقات کے لیے اپنی تمام دولت دینے کی پیش کش کی سگر اس کی آرزہ کبھی پوری نہ ہو سکی۔ حتی کہ بلبن اپنے ذاتی سلاؤسین سے بھی کبھی نرم دلی کا سلوک نہیں کرتا تھا۔"

(''بندوستان میں مسلم حکمرانی کی بنیاد'' مصنفہ اے و اور اس کے ۔ بی ۔ ایم ۔ حب بیب اللہ ، مطبوعہ اے و اور اس کے صفحہ ا

'اسیر خسرو کی تخایقات و زندگی' کے فاضل سے منظر کا کٹر مجد وحید مرزا نے زیر بحث دور کے تاریخی پس سنظر کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ فرید اور نظام الدین اولیا، (جن کے اسیر خسرو مرید تھے) ایسے ولی شاہی دربار کے شان و شکوہ اور جاہ و جلال سے کیوں دور رہتے تھے ۔ چونکہ یہ ولی ہمیشہ ذکر و فکر کے عادی تھے اس لیے شاہی دربار کا طمطراق انھیں ناگوار خاطر ہوتا تھا ۔ حضرت ہا الدین زکریا ملتانی کا مؤقف اس سلسلے میں ان دونوں حضرات سے زکریا ملتانی کا مؤقف اس سلسلے میں ان دونوں حضرات سے الکل مختلف تھا ۔ وہ ان دونوں ولیوں کے برعکس عوام سے جتناب کرنے تھے اور صرف اعلی طبقے کے لوگوں اور حتراب کے حتیاب کرنے تھے اور صرف اعلی طبقے کے لوگوں اور

'' ارنی بھی یہی لکھتے ہیں اور ہم عوام کے روپے کی تبدیلی کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ بوڑھا شہنشاہ بلبن آپنی ہاتھوں لیکن لاریدب عقدل مندی اور منصف مزاجی سے حکومت کرتا تھا ۔ تاہم آس کی سختی کے ڈانڈ نے کئی باز نے رحمی سے سل جاتے تھے مگر شاید یہ سختی اس افراتفری کے دور کے لیے ضروری تھی ۔ وہ اپنے عہدے داروں کے انتخاب میں بڑا سنخت تھا چنانچہ آس نے تمام ذمہ دارانہ عہدوں پر اعلی نسب کے افراد کو ، جو تجربہکار ، وفادار ، عالى منش، فياض اور دلير تهرے، فائز كيا ہؤا تھا۔ ) نالائق ا کاہل ، کنجوس اور لالیجی انسان کی بلبن کے دربار میں کوئی گنجائش نہیں تھی اور وہ انھیں کوئی بڑا عہدہ نہیں دیتا تھا ۔ بلبن کو ا سیشه اپنی شاہی زندگی زیادہ سے زیادہ 'پرشکوہ بنانے کی فکر رہتی تھی کیونکہ اس کے خیال کے مطابق شاہم، وقار قائم و برقرار رکھنے کے لیے یہ

بہت ضروری تھا ۔ برنی نے لکھا ہے کہ بلین نے اپنے محافظ گھوڑ سوار دستے میں ہزاروں رویاں کے مشاہروں پر سیستانی پہلوانوں کو بھرتی کیا تھا جو اپنے کندھوں پر ننگی تلواریں رکھ کر رہے كا تحفظ كرتے تھے اور جب بادشاہ اپنے اس محافظ گھوڑ سوار دستے کو جلو میں لے کر باہر نکلتا تھا تو اس کے چہرے کی دمک اور ننگی تلواروں کی چمک سے عجب نظارہ ہوتا تھا۔ سورج کی کسرنیں جب ننگی تلواروں پر پڑتی تھیں تہو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکاچوند ہو جاتی تھیں اِرپر شہنشاہ کے چہرے کی دمک اور گھوڑ سوار دستر کے جاہ و جلال سے شاہی وقار عوام کی نظروں سين سو كنا بره جاتا تها اور وه آب گون آنكهون سے شاہی سواری کی بڑے تعجب سے تعریف كرتے تھے۔ برنی كے الفاظ میں بلبن كا دربار بھی جاه و جلال اور شان و شکوه کا مرقع تها ـ آس ر کے درباز عام میں نگران ، حاجب ، اسلحہ بردار ، محافظ ، چوب دار ، سمم الحشام (كركيت) ، أن كے نائب ، چاؤش ، نقیب اور پہلوان اپنے اپنے مقام پر ایستادہ رہتے تھے۔ دربار میں دائیں بائیں سجے ہوئے ہاتھیوں اور ساز و سامان سے آراستہ

گھوڑوں کے پرے بھی ہوتے تھے ۔ شہنشاہ اپنے ہورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے اور کافور آیسی سفید داڑھی کے ساتھ جب ہیرے جو اہرات ہے مزین تخت پر بڑے ٹھسے اور وقار سے قدم دھرتا تھا تو حاضرین کے دل لرز جاتے تھے ـ تخت کے پیچھے خصوصی خدستگاروں اور وفاداروں کی جگہ ہوتی تھی جب کہ ہاتھیوں کے مہاوت اور نگران ، سرجنگ دار ، خصوصی اسلحہ بردار ، میر اصطبل اور غلاموں کے امیر تخت کے دائیر بائیں ہوتے تھے ۔ آن کے ماتحت بھی اپنے اپنے مقام پسر مبسوں کی طسرخ ایستنادہ ہوتے تھے۔ سهم الحشام يعني كڑكيتوں ، نقيبوں اور كياؤشوں کی گرج دار آوازیں دو کوس کے فاصلے تک سنی جا سکتی تھیں ۔ جو لوگ ان آوازوں کو سنتے تھے ' کانپنےلگتے تھے اور اکثر اوقات شاہی دربار میں سوجود غیر سلکی سفراء اور دور دراز کے صوبوں کے رئیس یا رئیس زادے اور سردار، جو شہنشاہ کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے دربار میں حاضر ہوتے تھے ، غش کھا جاتے تھے ۔ شان و شکوه اور جاه و جلال میں بلبن اپنے آقا سلطان شمس الدین التتمش سے بھی سبقت لے کیا تھا اور اگرچہ اس کا کڑا ضبط و نظم اور سخیدگی دربار میں کسی مغنی اور سخی کہار ہرداشت نہیں کر سکتی تھی تاہم وہ کبھی کبھار شاہی ایوانوں میں بڑی بڑی دعوتیں دیتا تھا۔ جہال خوب صورت قالین بچھے ہوتے تھے۔ دسترخوان پر منقش اور دل کش رنگوں والی طشتریاں اور سونے چاندی کے برتن چنے جانے ۔ ایوانوں کے دروازوں پر زرتار پردے لہرائے ۔ ایوانوں کو سبز و شاداب پتوں اور نفیس ایوانول سے سجایا جاتا اور حاضرین کو لذیذ پھولوں سے سجایا جاتا اور حاضرین کو لذیذ کھانے ، عمدہ پھل ، خنک شربت اور گلوریاں کی جاتی تھی ۔ اس سوقعے پر مغنی ہلکے سروں میں ساز بجاتے تھے اور شعراء مدحیہ قصائد سروں میں ساز بجاتے تھے اور شعراء مدحیہ قصائد بھے ۔ "

ان حالات کے باوجود شیخ فرید نے ایک بالکل ہی عتاف قسم کی مشال قائم کی ۔ ان کی خانقاہ کے درواز اللہ ہر قسم کے آدمیوں کے لیے کھلے تھے ۔ ان کی بارگاہ میں شہزادوں اور محتاجوں سے یکساں سلوک ہوتا تھا ۔ اس دور کے حکمرانوں نے کئی مرتبہ شیخ کو جاگیریں دینے کی کوشش کی مگر شیخ نے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے کوشش کی مگر شیخ نے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ کسی قسم کی املاک کے سالک

نہیں بریں کے اور تمام زندگی ایک غریب کاشت کار کی طرح ہسر کریں کے۔ آن کی اسی زریں مثال کے باعث ہے شار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ تبلیغ اسلام میں ان کا وہی کارجہ ہے جو آن کے دوست اور رشتےدار شیخ بہاء الدین زکریا المتانی کا ہے۔ بابا فرید کی تبلیغ سے کم و بیش سولہ قبائل نے اسلام قبول کیا ۔ خانقاہ میں شیخ کے اہل خاندان کے لیے کچی اینٹوں کی ایک جھونپڑی تھی ۔ کچی اینٹوں کا ہی ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں فقراء قیام کرتے تھے اور روحانی ریاضتیں کرتے تھے ۔ اس کے علاوہ ایک مسجد تھی۔ خانقاہ آزائرین ، ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیز آدهنی رات تک کھلی رہتی تھی ۔ فتوح کو فقراء میں جلد از جلد تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اعلیٰ و ادنیٰل میں کوئی استیاز روا نہیں رکھا جاتا تھا ۔ یہ خانقاہ آن لوگوں کے لیے حقیقی معنورے میں جائے پناہ تھی جو دنیا کے جھگڑورے اور خود غرضیوں سے تنگ آکر کچھ لمحے امن و سکون میں گزارنے کے لیے آتے تھے۔ یہ خانقاہ چھوٹے پیانے پر ایک فلاحی مملکت بھی تھی اور اس ننھی سی فلاحی مملکت کو اس وجه سے فضیلت حاصل تھی کہ مادی اشیاء میں تو تمام الوگ حصد دار تھے لیکن سکینوں کی روحانی فلاح و بہبود پر صرف شیخ ہی توجد دیتے تھے۔ شیخ کئی برس تک اس حیرت انگیز ادارے کے سربراہ رہے ۔ اس دوران میں انھوں نے

پند و نصائح اور ذاتی مثال سے سبتدیوں کی ہر طرح مدد کی تاکه وه ذاتی پاکیزگی کی جدو جهد میں کامیاب ہو کر نخداثی علوم حاصل کر سکیں۔ شیخ نے مختصر سی علالت کے بعد ۵ محسرم الحرام سه ۱۹۹۹ کو وفات پائی ۔ علالت کے السری ایام میں انھوں نے اپنے پیارے مرید شیخ نظام الدین اولیاء کو الوداع کہی اور وہ دہلی روانہ ہوگئے ۔ شیخ فریدالدین کی وفات کے بعد شیخ نظام الدین اولیاء آن کے جانشین بنے اور انھوں نے مرشد کے بعد سلسلہ چشتیہ کی روایات کو برقرار رکھا۔ جس رات شیخ فرید نے جان جان آفریں کے سپردکی آس رات وہ تین بار بیہوش ہوئے ۔ جب انھیں ہوش آتا تو وہ حاضرین سے پوچھتے کہ کیا انھوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے ؟ آس رات شیخ نے تین مرتبہ عشاء کی مماز پڑھی اور یہ کہتے رہے: ''کون جانے کیا ہوگا۔'' اس کے بعد یہ عظیم انسان دنیا سے کلیتاً منہ موڑ کر ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا ، حتی کہ آن کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آخری وقت ان کی زبان پر یا حبیٰ یا قیہوم کے

کے اہل خاندان کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ وہ کفن اور قبر کے ایے کچی اینٹیں خرید سکیں ۔ چنانچہ قبر بنانے کے لیے جھونپڑی کے دروازے سے اینٹیں نکالی گئیں ۔ شیخ نے اپنے پیچھے پانچ صاحب زادے

''تغلق سلطان شیخ فرید کے خاندان کا بڑا احترام کرتے تھے کیونکہ دیال پور ، جو خاندان تغلق کے بانی کا علاقہ تھا ، پاکپتن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ''جواہر فردی''کے مصنف دعوی کرتے ہیں کہ تغلق خاندان کے بانی ملک غازی نے شیخ فرید کے صاحب زادے شیخ علاء الدین کی دعا سے ہندوستان کی بادشاہت حاصل کی تھی۔ یہی وجہ شیخ علاء الدین کی بادشاہ کے اندر شیخ علاء الدین کا بڑا عظیم مقبرہ تعمیر کرایا۔ شیخ علاء الدین کا بڑا عظیم مقبرہ تعمیر کرایا۔ اسے سغربی پاکستان میں مسلم فن تعمیر کی پہلی اسے سغربی پاکستان میں مسلم فن تعمیر کی پہلی معیاری یادگار کہا جا سکتا ہے جسکا اس سے قبل مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا۔ بحد تغلق شیخ علاء الدین کو مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا۔ بحد تغلق شیخ علاء الدین کو اس نے گجرات کا گورنر اور عالم الدین کو ہندوستان کا شیخ الاسلام گورنر اور عالم الدین کو ہندوستان کا شیخ الاسلام

مفرر کر دیا اگرچہ اس سے قبل یہ خاندان حکومت کے امور میں مداخلت سے اجتناب کرتا ہے تھا۔ شیخ کی اولاد گئے سرکاری عہدوں پر فائز ہوئے کو کچھ لوگ تصوف کے سلسلۂ چشتیہ کی روایات سے انحراف قرار دیتے ہیں ۔'' روایات سے انحراف قرار دیتے ہیں ۔''

ایم - عبد الله چغتائی ، ص ۲۸)

صدوں تک اس خانقاہ کے ساتھ خاصی اہلاک رہی کیونکہ عوام اور حکمران مسلسل مختلف نوعیت کی جائدادیں خانقاہ کے لیے وقف کرتے رہے۔چونکہ اس امر کا خدشہ تھا کہ روحانیت کے موروثی نظام کے تحت اس وسیع خیراتی وقف اہلاک کے نظم و نسق میں بدعنوانیاں نہ پیدا ہو جائیں اس لیے چند سال قبل محکمہ اوقاف نے اس خانقاہ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ہر سال معرم کو بابا فرید کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے مختلف علاقوں سے بے شار افراد شرکت کرتے ہیں۔ کیونکہ شیخ کیا اولاد کا عوام کے دلوں میں بڑا احترام ہے اس لیے اولاد کا عوام کے دلوں میں بڑا احترام ہے اس لیے دیاوان صاحب و جو شیخ کی اولاد میں سے بیں اور آن کے دیاوان صاحب و جو شیخ کی اولاد میں سے بیں اور آن کے دیارت ہیں ، عرس کی تمام تقریبات میں شرکت کرتے ہیں دیارت ہیں مقبول ہوں۔



شیخ فرید کی تعلیات پر بحث و تمحیص سے فبل یہ ضروری ہے کہ آن کے سفروں کی تعداد کے سوال کہ حل کر لیا جائے۔ سفر بسا اوقات ایک صوفی کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے اور تصوف کی کئی کتابوں میں سفر کے مقاصد اور آداب پر ہدایات بھی سلتی ہیں۔ فارسی میں لکھی ہوئی تصوف کی اولین کتاب کشف المحجوب میں ، جو شیخ علی المهجو یری کی تصنیف ہے ، ایک صوف کے سفر کے لیے حسب ذیل قوانین کا تذکرہ کیا گیا ہے :

''سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفی کو سفر ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں باطنی نفسانی خواہشات سے نفرت پیدا ہو سکے ۔ صوفی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ پاکسیزگی کی کیفیت میں رہے اور اپنی ریاضت سے غفلت نہ بدرتے ۔ اس کے سفر کا مقصد یا تو حج بیا کفر و العاد کے خلاف جہاد یا مقامات مقدسہ کی زیارت یا حصول علم کے لیے کسی مقدس ہستی یا شیخ کے پاس حاضری یا کسی بزرگ ولی کے مقبرے کی زیارت ہونا چاہیے ۔ ان کے علاوہ

کسی اور مقصد کے لیے سفر کرنا غلط ہوگا۔ مِفْرِ كَرِبْ وَالْمِ دَرُويش كُو بِمِيشَهُ بَادَى أَعْظُمُ کے مسلک پر کاربند رہنا چاہیے ۔ سفر کے اختتام ۔ یہ جب درویش کسی کے گھر میں داخل ہو تو آسے (درویش) ادب و احترام سے کام لینا چاہیر اور صاحب خانہ کو سلام کرنا چاہیے۔ تب اسے پہلے بائیں پاؤں کا جو تا اتارنا چاہیے جیسا کہ ہادی اعظم کیا کرتے تھے اور جب آسے جوتا پہننے کی حاجت ہو تو پہلے دائیں پاؤں میں جو تا چندا چاہیے ۔ اسی طرح آسے پہلے دایاں پاؤں ذهونا چاہیے اور پھر بایاں اور پھر دو بار سر جھکا کر اہل خانہ کو سلام کرنا چاہیے - اس کے بعد اسے وہ تمام مذہبی فرائض سرانجام دینے چاہییں جو درویشوں کے لیے لازمی ہوتے ہیں -آسے کسی بھی حالت میں اہل خانہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ نہ سی کسی کے ساتھ حد اعتدال سے بڑھ کر کسی قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے ۔ نہ ہی اپنے سفر کی مشکلات بیان کرنی چاہیں ۔ نہ ہی علم دین پر بحث و تمحیص کرنی چاہیے ۔ نہ ہی حکایات بیان کرنی چاہییں اور نہ ہی حاضرين كو مختلف احكام و عقائد بتابنے چاہييں

کیونکہ یہ سب باتیں نخوت و خود بینی کی غاضی كرتى ہيں ۔ اگر بيوقوف لوگ دق كريں تو صوفهار کو صابر و شاکر رہنا چاہیے اور شریروں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف فی سبیل اللہ برداشت ر کرنی چاہییں کیونکہ صبر میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں ۔ اگر اہل خانہ یا ان کے ملازم صوفی کو شہر کے لوگوں سے سلانے کے لیے باہر نے جانے کو کہیں تو اسے آن کی بات مان لینی چاہیے لیکن دل میں دنیادار لوگوں سے ملنے اور آن کا احترام كرنے كو ناپسند كرنا چاہيے ليكن آن کے جو بھائی ایسا کرتے ہوں ان کے رویے پر نکتہ چینی نہیں کرئی چاہیے ۔ ایک ضوفی کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آس کے غیر سناسب مطالبات سے اہل خانہ کو نکلیف نہ پہنچے اور نہ ہی ذاتی خوشی کے لیے آسے اہل خانہ کو آمراء یا اعلیٰ حکام کی نارگاہ میں کھینچنا چاہیے ۔ سفر کرنے والے درویشوں اور ایک ہی جگہ مقیم رہنے والے درویشوں کو ہمیشہ باہم سل کر خدا کی رضائیں حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے پر اعتباد کرنا جاہیے۔ صوفی کو اپنے کسی ساتھی کے منہ پر یا اس کی عدم سوجودگی میں تلخ باتیں نہیں کرنی چاہییں کہ نکہ ایک سچے صوفی کی نگاہ عمل کے سعاملے میں ہمیں ہمیں توت عاملہ پر ہوتی ہے اور جہاں تک لنے ان کا تعلق ہے وہ چاہے کسی بھی نوع کا ہو ، ہے عیب ہو یا عیب دار ہو ، چھپا رستم ہو یا کھلی اور واضح طبیعت رکھنے والا ہو خدا کا بتدہ اور اس کی مخلوق ہے ۔ کسی عمل پر خدا کی مخلوق سے جھگڑا کرنا گویا خدا سے جھگڑا کرنا ہے ۔ ا

(آر ۔ اے ۔۔ نکاسن کا ترجمہ ، صفحات ہے ہے)

شیخ کے کئی ممتاز پیش روؤں نے بڑے لمبے سفر کیے ہیں۔ شیخ فرید سے منسوب کئی سفروں کو شاید کچھ سصنفین نے شرح و بسط سے بیان نہیں کیا تاہم شیخ نے ملتان ، اوچ شریف ، قندھار ، دہلی اور ہانسی کا سفر کیا اور ان مقاسات پر کافی عرصے تک قیام پذیر رہے۔ البت کشہیر ، شالی ہند ، وسطی ایشیا ، شرق قریب اور شرق اوسط ایسے دور دراز علاقوں کے سفر کچھ مصنفین کے نزدیک مشتبہ اور غیر مستند ہیں۔ پروفیسر کے ۔ اے۔ نظامی ان سفرہوں کو مسترد کرنے کے لیے حسب ذیل وجوہ پیش سفرہوں کو مسترد کرنے کے لیے حسب ذیل وجوہ پیش کرتے ہیں :

١- اولين كتابين أفسوائد الفسواد، ، أخير المجالس،

اور 'سیر الاولیاء' میں شیخ فرید کی غیر ملکی سیر و سیاحت کے بارے میں ایک لفظ بھی دراج نہیں ہے ۔ اگر بابا فرید نے اتنے وسیع سفر کیے ہوتے ، جیسا کہ جعلی ملفوظ لٹریچر ہمیں باور کرانے کی کوشش کرتا ہے ، تو امیر حسن اور امیر خورد نے یہ حقیقت کیوں واضح نہیں کی ؟ بعد کے مصنفین مثلاً جالی ، علی اصغر اور اللہ دیا بعد کے مصنفین مثلاً جالی ، علی اصغر اور اللہ دیا کے نزدیک شیخ نے غیر ملکی سفر کیے ہیں ۔ آن کی معلومات کا ایک ہی ذریعہ ہے ، آس دور کا غیر مستند لٹریچر ، حکایات اور کہانیاں جو آن تک یہنچیں ۔

۲۔ جس زمانے میں فرض کیا جاتا ہے کہ بابا فرید نے غیر ملکی سفر کیے وہ ہولناک ہلچل اور اضطراب کا زمانہ تھا۔ منگولوں کی تاخت نے کئی سرسبز و شاداب اسلامی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مشرقی اسلامی ممالک کے ثقافتی ماکز تو حقیقی معنوں میں صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہوگئے۔ جہاں پہلے شاہی محل اور کھنڈر ممودار کتب خانے تھے وہاں صحرا اور کھنڈر ممودار ہوگئے۔

(''تاریخ عـرب'' سصنفه بی ـ کے ـ ہیٹی ، صفحات

717-717

محی کہ ابن بطوطہ نے بھی جن دنوں بخارا ،
سمرقند ، بلنخ اور ماورا، النہر کے دوسر مے شہروں
کی سیاحت کی تھی تو یہ شہر کینڈروں میں
تبدیل ہو چکے تھے ۔ ان حالات کے تحت تاجروں ،
سیاحوں اور صوفیوں کے لیے سفر کرنے کا سوال
ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ۔ اس کے علاوہ ان علاقوں
کرنے کے لیے ہند میں داخل ہو رہا تھا ۔

۳۔ بابا فرید کے روحانی مرشد چونکہ بند میں مقیم تھے اس لیے غیر معین حالات کے تحت بابا فرید کے لیے غیر ملکی سفر ضروری نہیں تھا۔

ان حقائق کے پیش نظر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ بابا فرید نے کسی بھی غیر ملک کا سفر کیا ہو۔ انہم ایک استثنی ضرور ہے اور وہ ہے سفر قندھار ۔ بابا فرید نے یہ سفر بارھویں صدی کے آخری عشرے میں تکمیل علم کے لیے کیا تھا ۔ آخری عشرے میں تکمیل علم کے لیے کیا تھا ۔ (''شیخ فریدالدین گنع شکر کی زندگی اور دور' مصنفہ پروفیسر کے ۔ اے ۔ نظامی ، ۱۹۵۵ء ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ، صفحات م ۱۹۵۵ء ،

اس سلسلے میں ایک نقطہ یہ بنی ہے کہ ازمنہ وسطی کے ہند کے باہر جو تغیر پذیار حالات تھے شاید ان کے باعث سلم دانش ور بیرون ملک سفر کرنا غیر ضروری سمجھتے تھے تھے عدوہ ازیں تاراج علاقوں کے دانش ور ہجوم در ہجوم دہلی چنچ چکے تھے اور جہاں تک ذہنی و روحانی ضرور توں کا معاملہ تھا شہر دہلی کچھ عرصے کے لیے خود کفیل ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے خود کفیل ہو چکا تھا۔ (''ازمنہ' وسطی کے ہند کی تاریخ کا مطالعہ'' مصنفہ کے ۔ اے ۔ نظامی ' ۱۹۵۹)

ان تمام باتوں کے باوجود شیخ کی ہمہ جہتی خیروبر کت کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ آن کے سفروں کے بارے میں اگر کوئی شک ہو بھی تو یہ بات شک سے بالاتسر ہے کہ آن کا اثر بہت دور دور تک پہنچا ہؤا تھا۔ ''بنگال میں ضوفی ازم کی تماریخ'' کے فاضل مصنف ڈاکٹر انعام الحق کے مطابق شیخ فرید نے ایک مرتبہ بنگال کا سفر بھی کیا تھا۔ انھوں نے لکھا ہے کہ مشرقی پاکستان میں چاڈگام کے قریب ایک چشمہ ہے جس کا نام شیخ کے نام پر ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق نے فسرید پور کے باشنہدوں کے اس عقیدے کا حوالہ بھی دیا ہے کہ مشرق پاکستان کے ضلعے فسرید پور کا نام بھی دیا ہے کہ مشرق پاکستان کے ضلعے فسرید پور کا نام بھی دیا ہے کہ مشرق پاکستان کے ضلعے فسرید پور کا نام بھی شیخ فسرید کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ انھوں نے اس

شدع میں اسلام کی تبلیع کی اور کئی مقاسات پر پہنچ کر یہ شہر ہے شا لاوگوں کو مسلمان کیا ۔ ڈاکٹر انعام الحق شہر فرید پور میں ایک قبے کا بھی پتا دیتے ہیں جو آن کے مطابق شیخ کی آمد کی یادگار ہے ۔ تاہم ''تذکرہ صوفیاء بنگال'' کے فاضل مصنف مولانا اعجاز الحق قدوسی نے ، جو برصغیر پاک و بند میں تصوف پر اتھارٹی تسلیم کیے جاتے ہیں ، ڈاکٹر انعام الحق کے نظریات کو باوجود اس کے کہ وہ بہت مقبول ہیں مسترد کیا ہے ۔ مولانا قدوسی اس سلسلے میں بہت مقبول ہیں مسترد کیا ہے ۔ مولانا قدوسی اس سلسلے میں کوئی حوالہ نہیں ہے ۔

بہرحال راقم الحروف کے نزدیک شیخ فرید نے ملتان میں اپنے مرشد سے ملاقات کے بعد دہلی میں انھیں دوبارہ ملنے کے درمیانی عسرصے میں وسطی ایشیا ، شرق قریب اور شرق اوسط کا سفر کیا کیونکہ شیخ اس زمانے میں اپنی مذہبی تعلیم مکمل کر رہے تھے ۔ اگر حصول تعلیم کے لیے مذہبی تعلیم مکمل کر رہے تھے ۔ اگر حصول تعلیم کے لیے وہ قندھار جا سکتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ آگے جانے سے اجتناب کرتے ۔ مزید برآل شیخ اس وقت نوجوان تھے اور ہنگامہ خیزی کے اس دور میں طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کی قوت رکھتے تھے ۔ حصول علم کے لیے برداشت کرنے کی قوت رکھتے تھے ۔ حصول علم کے لیے مفر اختیار کرنا پیغمبرانہ روایت ہے اور اس کے ساتھ بڑی خوبیاں وابستہ ہیں ۔ سو یہ بات بالکل ہی خارج از امکان نہیں خوبیاں وابستہ ہیں ۔ سو یہ بات بالکل ہی خارج از امکان نہیں

کہ شیخ فرید نے ایشیا اور افریقہ کے کئی اسلامی ملکوں کا سفر اختیار کیا ۔

دوم محض ید حقیقت که پہلے زسانے کے اولیا کے سوانخ نگاروں نے کچھ مقاسات کا تذکرہ نہیں کیا استراد کے لیے سناسب وجہ نہیں جیسے کہ آن کا بیان شیخ کی زندگی کی تمام تفصیلات کے بارے میں محتوی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بہارے خیال میں زبانی اور سی سنائی روایت کو تاریخی علم کے ایک دریعے کی حیثیت سے کتاب پرستی کے نظریے سے مربوط نہیں کرنا چاہیے۔

المختصر عالم اسلام کے کئی مقامات ایسے ہیں جو بابا فرید کے باعث بھی قابل احترام ہیں۔ سید مسلم نظامی نے اپنی تصنیف ''انوار الفرید'' میں کم و بیش پچیس مقدس مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں شیخ نے چلئے اور مراقبے کیے۔ ان مقامات میں مدینہ منورہ ، بیت المقدس حتی کہ برما کا ایک شہر بھی شامل ہیں۔ توفیق کنعان نے اپنی کتاب 'نفلسطین کے مسلم اولیاء اور عبادت گاہیں(۱۹۲۵)' میں یہ قول نقل کیا ہے کہ فلسطین میں ایک زاویہ ہے جس کا نام شیخ فرید گنج شکر کے نام پر ہے۔ سید مجد لطیف نے اپنی شیخ فرید گنج شکر کے نام پر ہے۔ سید مجد لطیف نے اپنی شیخ فرید گنج شکر کے نام پر ہے۔ سید مجد لطیف نے اپنی بیا فرید کے ایک چلئے کا تذکرہ کیا ہے جو شیخ نے لاہور بابا فرید کے ایک چہری کے مغرب میں واقع ایک اونچے ٹیلے کی موجودہ ضلع کچھری کے مغرب میں واقع ایک اونچے ٹیلے کی موجودہ ضلع کچھری کے مغرب میں واقع ایک اونچے ٹیلے

پر کیا تھا۔ تقسیم ملک سے قبل ہر سال کا محرم کو مسلان اور بندو سل کر یہاں سیلہ سناتے تھے۔ مختصر یہ کہ ہم چا کے شیدخ کے سفروں کی تعداد اور حدود کو متعین نہ کر سکیں تاہم شیخ ایک ایسے ولی ہیں جن کی خیر و ہر کت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔

Marfat com

.

· ·

¢.

.

\*

\* -

. .

.

~

شیخ کی شخصیت اور تعلیمات

شیخ فرید کی جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہے مصائب کے لیے آن کی محبت ۔ انھوں نے تکالیف کا راستہ اختیار کیا اور شہرت پر گمنامی کو ترجیح دارہ۔ توطن کے لیے اجودھن کو منتخب کرنے سے متعلق آن کا فیصلہ ﴿ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ایک الگ تھلک اور گھتام علاقے میں جی بھر کر عبادت ، ریاضت ، مراقبہ اور مناجات کرنے کے خواہش مند تھے ۔ مزید برآں اجودھن میں قیام کرنے کا ا مقصد یہ بھی تھا کہ زندگی انتہائی کٹھنائیورے میں بسر کی جائے ۔ یہ علاقہ نہ صرف ناخوش گوار تھا بلکہ غیر محفوظ بھی تھا چنانچہ شیخ کے گئی مریدوں کو سانپوں نے ڈسا۔ شیخ اور آن کے مریدوں کو زیادہ تر جنگلی پھلوں مثلاً پیلو اور ڈیلا اور پدمزہ سبزیوں پر بسر اوقات کرنا پڑتی تھی ۔ جب حالات انتہائی کٹھن ہو جاتے تھے تو ایک مرید کاسهٔ گدائی لے کر شہر جایا کرتا تھا اور خوراک جمع کر کے لایا کرتا تھا۔ فتوح لی جاتی تھی اور مستحقین میں بانٹ دی جاتی تھی ۔ مریدوں میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا تها حیل که پارسانی کو بهی وجه تفاخر بین ساجها جاتا تھا اور شیخ کے ممتاز مریدوں مثلاً شیخ نظام الدین اولیاء، مخدوم علاء الدين صابر، شيخ بدر الدين اسحاق اور متعدد

دوسرور کو چھوٹے سوئے اور معمولی کام تفویض کیے جاتے تریجا۔

شبیخ کی شخصیت کی ایک اور خصوصیت جو آن کی تعلیات سے براہ راست نسبت رکھتی ہے ان کا عزم محکم ہے۔ جب وہ ایک ہار عزم کر لیتے تھے تو پھر کوئی یھی اُن کے عزم سیں سانع نہیں ہو سکتا تھا ۔ مثال کے طور پر اجود ہن پہنچنے کے تھوڑے عرصے بعد آنھوں. نے اپنے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کو کوٹھی وال بھیجا کہ وہ والدہ کو اجودہن لے آئیں ۔ واپسی پر شیخ نجیب الدین متوکل والده محترس کو ایک جگہ بٹھا کر خود صحرا میں پانی تلاشن کرنے کے لیے چلے گئے اور وہ قابل احترام خاتون جنگلی درندوں کے حملے سے جاں بحق ہو گئیں ۔ شیخ فرید کی زندگی کا یہ پہلا بڑا المیہ تھا کیونکہ آن کی والدہ نے آن کی زندگی سنوار نے میں بڑا اہم اور مرکزی کردار ادا کیا تھا ۔ آن کی والدہ نے زہد کے رستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیشہ آن کی حوصلہ افزائی کی ۔ در حقیقت یہ بزرگ خاتون کاملیت کی حاسی اور شیخ کی نہایت سختگیر اتالیق تھیں۔ انھوں نے ہمیشہ اپنے فرزند پر یہی زور دیا کہ چاہے کتنی ہی بڑی قربانی کیورے نہ دینی پڑے وہ اپنی روحانی قوتورے کا زیادہ سے زیادہ ادراک کریں ۔ اس محترم خاتون نے ہر حال میں مردانہ وار بیٹے کا ساتھ دیا لیکن ایسی والدہ کی وفات

سے بھی اجودھن میں رہنے سے متعلق شیخ کا عزم متزلزل نہ ہؤا۔ انہوں نے دنیا کی شان و شوکت سے الگلائی نے کا فیصلہ کیا ہؤا تھا چنانچہ انہوں نے ملطانوں سے کوئی جاگیر حاصل نہ کی اور نہ ہی با اثر لوگوں سے رعایتیں اور فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی۔

۔ شیخ کی شخصیت کی نمالباً سب سے اہم خصوصیت آن کا ہے پایاں خلوص ہے۔ آن کی نجی زندگی اور عواسی زندگی میں کوئی تضاد نہیں تھا اور نہ ہی آن کے قول و فعل میں کوئی فرق تھا۔ شیخ بڑے رحم دل انسان تھے۔ نوع انسان کی تکالیف پر آن کی آنکھیں اشک آلود ہو جاتی تھیں ۔ آن کا سلسلهٔ تصوف نہ تو مقامی نوعیت کا تھا اور نہ سی اس کا حلقه محدود تھا۔ تصوف کے تمام سلاسل کے اولیاء آن کے نزدیک قابل احترام تھے ۔ حتیقت یہ ہے کہ شیہ فرید شیخ شهاب الدین سهروردی کی تصنیف روعوارف المعارف، کے بڑے شائق تھے ۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے آن کی بغداد میں ملاقات ہوئی تھی اور شیخ شہاب الدین نے آن کا بڑا احترام کیا تھا۔ شیخ نے اپنے ایک فرزند کا نام بھی شیخ سہروردی کے نام پر شہاب الدین ركها. اس صاحب زادے كى ولادت كى خبر شيخ كو آس وقت ملى تهنى جب وه ''عوارف المعارف'' پر اظهار خيال كر رہے تھے۔ طریقت کے دوسرے سلسلوں کے ہم عصر رہناؤں

خصوصاً اپنے پیارے دوست اور عزیز شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کی بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ہر صغیر میں سلسلۂ سہروردیہ کے سربراہ تھے۔ شیخ فرید غیر مسلموں خصوصاً ہندوؤں سے بڑی خوش خلتی اور تواضع سے پیش آتے تھے اور یہ لوگ بھی شیخ کے اس وصف پر فریفتہ تھے۔ شیخ کی وجدانی تو تیں اتنی عفایم تھیں کہ اُن پر ہر شخص کی خامیاں ظاہر ہو جاتی تھیں لیکن وہ کسی بھی موقع پر عینی لوگوں کو شرمندہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی پر تعزیر عاید کرتے تھے۔ اُن کی سمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ دانش مندانہ نصائح اور اچھی شال سے لوگوں کے نقائص دور کیے جائیں اور انھیں اچھائی کی تعلیم دی جائے۔

شیخ اگرچہ زاہد مرتاض تھے لیکن طبیعت میں خشکی نام کو نہیں تھی۔ وہ اپنے اچھے اور لطیف مزاح سے افسردہ و دل شکستہ لوگوں کو مسرور کر دیتے تھے۔ شیخ اپنی خوشگوار مسکراہٹ ، سیٹھی اور رسیلی زبان ، گو بخ دار آواز اور چہرے کے پر کشش اور تابندہ تاثرات کے باعث بڑے بر دلعزیز تھے۔ اس کے ساتھ ہی اگر وہ کوئی نکتہ اپنے کسی مرید کو سمجھانا ضروری خیال کرتے تھے تو اسے بڑے ٹھوس انداز میں سمجھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک بار شیخ نظام الدین اولیاء نے تمک ادھار خریدا لیکن جس

خوراک میں وہ استعال کیا گیا شیخ فرید نے آسے چکھنے سے انکار کر دیا ۔ اس میں اہم نکتہ یہ تھا کہ شیخ کے اس پیارے مرید کی یہ عادت تھی کہ وہ ادھار لے کر رقم فقراء پر خرچ کر دیا کرتے تھے چنانچہ شیخ فرید نے آل کی یہ عادت چھڑانے کے لیے یہ شدید طریقہ اختیار کیا ۔

# گنج شکر

شیخ کوگنج شکر یعنی مٹھاس کا خزانہ کہا جاتا ہے۔
انھیں یہ لقب صرف اس لیے نہیں سلا تھا کہ ایک بار انھوں
نے اپنی معجزاتی قوتوں سے کام ایتے ہوئے مثی کو شکر میں
تبدیل کر دیا تھا ، ہلکہ اس لیے کہ ان اسزاج بڑا سٹھا تھا۔
اس سزاج کے باوجود دلوں میں ان کی شخصیت کے
اجلال و احترام کا احساس بھی جاگ اٹھتا تھا۔ سو ان کی
شخصیت ایک مکمل شخصیت تھی۔ ان کی روح آزاد تھی
اور وہ جلال و جال کا ایک نہایت حسین مرقع تھے۔

## عظم ماير نفسيات

اب ہم نیچے شیخ کے منتخب مقولوں کا آزاد ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ مقولے پروفیسر کے ۔ اے۔ نظامی نے امیر خورد کی تصنیف سے نقل کیے ہیں۔ ان مقولوں سے

ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ ایک اعلیٰ پائے کے نفسیات دان تھے اور آن کی نگاہ اتنی عمیق اور غائر تھی کہ انھیں انسانی فطرت کا مکمل ادراک تھا۔ انھوں نے جو بھی تعلیم دی ہے وہ عصیم اور عملی ہے:

- ۔ جسم کی خواہشات کو پورا نہ کروکیونکہ جتنا انھیں پورا کیا جائے گا اتنا ہی یہ بڑھتی جائیں گی ۔
- ہ ۔ وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں ۔
- ہ ۔ کسی کی روٹی نہ کھاؤ بلکہ اپنی روٹی بھی دوسرور \_ کو دے دو ۔
  - س ۔ اپنے گناہوں پر ڈینگیں نہ مارو ۔
  - ۵ ۔ اپنے دل کو شیطان کا کھلونا نہ بناؤ ۔
    - ہ '۔ اپنے باطن کو ظاہر سے بہتر بناؤ ۔
- ے ۔ اونچا درجہ حاصل کے رنے کی کوشش میں خود کو نہ جھکاؤ ۔
- ۸ کمزور اور طاقت ور دونوں سے کوئی شے ادھار نہ لو۔
  - 4 ۔ قدیم خاندانوں کا احترام کرو ۔
  - ۱۰۔ ہنر روز نئے روحانی جوہر کی آرزو کرو ۔
  - ۱۱- اچھی صحت کو خدائے عز و جل کا کرم سمجھو ۔

- ۱۳- دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے یہ سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔
- ۱۳- اس چیز کی لگن کو فوراً چھوڑ دو جسے تمھارا دل برا سمجھے۔
- سرا۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔
- ۱۵- کسی سے اس طرح لٹرائی جھگٹرا نہ کرو کہ مصالحت کی گنجائش ہی نہ رہے۔
- ۱۹- دشمن کتنا ہی رام کیوں نہ ہو جائے خود کو اس سے محفوظ نہ سمجھو ہے
  - ١١- جو تم سے خوف کھائے تم اس سے خوف کھاؤ ۔
- ۸ جنسی خواہشات دیائے کے لیے بر وقت ضبط نفس بہت ضروری ہوتا ہے ۔
  - ۹ ۱- امراء کی صحبت میں مذہب کو نہ بھولو ۔ ا
    - . ۲۔ وقت کے برابر کوئی شے قیمتی نہیں ۔
- ۲۱۔ سغرور اور سنکبر لوگورے سے سابقہ پڑے تو تمکنت ضروری ہو جاتی ہے۔
  - ۲ ۲۔ سہانوں کی خدمت کے لیے اسراف بیجا نہ کرو ۔

#### زيد و ترک دنيا

رَبِد اور ترک دنیا شیخ کی فطرت ِ ثانیہ بن چکا تھا اور انھو ا بھائے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اب اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ابک بار ایک مرید نے انھیں نئی قمیض پیش کی جسے انھوں نے نہایت شفقت سے قبول کر لیا ، لیکن قمیض زیب تن کرتے ہی اُنھیں تحدریک ہوئی اور انھورے نے قمیض اتار کر شیخ نجیب الدین متوکل کو دے دی ۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ قمیض بہن کر مجھے وہ روحانی انبساط نہیں ہؤا جو اپنی بوسیده و دریده قمیض پهن کر سوتا ہے ۔ شیخ نے اپنی زندگی کے معتدبہ حصے میں مسلسل روزے رکھر ۔ کئی بار انتہائی غربت کے باعث انھیں متواتر کئی کئی روز تک بغیر خوراک کے رہنا پڑتا تھا۔ شیخ کے تبرکات میں ، جو پاکپتن کی خانقاہ میں محفوظ ہیں ، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گول ٹکڑے بھی ہیں جنھیں بابا فرید کی لکڑی کی روٹیاں کہا جاتا ہے۔ شیخ بھوک لگنے پر ان لکڑی کی روٹیوں کو دانتوں سے کات کر نفس کو سطمئن کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب آن کے سادی حالات قدرنے بہتر ہو گئے ، آن کی خانقاہ کرو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی اور خاصی فتوح خانقاہ میں پہنچنے لگی تو. پھر بھی شیخ نے مسلسل روزے رکھنے کی عادت ترک نہ کی ۔ آن کی روزانہ خوراک عموماً صبح کے وقت شربت کے چند جرعوں اور شام کو روٹی کے چند لقموں

بر مشتمل ہوتی تھی ۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ سال سال بھر مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شام کو صرف چند گھونٹ پانی پیا کرتے ہوں گے ۔ ان سال سال بھر کے روزوں سی صرف وہ چند ایام خالی جاتے تھے جن ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ آن کی ذاتی اشیاء نهایت قلیل تهیں۔ ان میں ایک پرانا کمبل بھی تھا جس کی لمبائی بہت کم تھی ۔ آرام کے وقت شیخ اسے نیچے بچھا کر لیٹ جاتے تھے اور تکبے کا کام اپنے عصا سے لیتے تھے۔ یہ عصا انھیں مرشد سے سلا تھا چنانچہ شیخ فرید اکثر اوقات اسے بوسہ دیا کرتے تھے۔شیخ کے اہل خاندان نے بھی ان مصائب میں شیخ کا ساتھ دیا ، بھارے تک کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے شیخ کا ایک بچہ غش کھا گیا اور اس امر کا خدشہ ہوگیا کہ بچہ جارے بحق ہو جائے گا۔ شیخ کو جب اس واقع کی اطلاع ملی تو وہ ہالکل دخطرب نہ ہوئے اور کچھ کرنے سے اپنی معدوری کا اظہار کیا ، تاهم خدا كا فضل و كرم هميشه شامل حال ربتا تها الهذا شیخ کے خانداری میں ایسا کوئی المیہ رو مما نہ ہوتا تھا۔ ایسی حکایات سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شیخ معاذ الله ہے حس اور انسانی مصائب کے بارے میں سنگ دل تھے ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نہرم دل انسان تھے اور بحوں کے خصوصاً بڑے شائق تھے۔ وہ بچوں سے بڑے پیار اور

محبت سے پیش آئے تھے ۔ ا

#### رهم دلي

ایک مرتبہ شیخ نے آنے والے چند اوگوں کی تواضع کے لیے خود آٹا پیسا اور روٹیاں پکا کر آن کے سامنے رکھیں۔ ایک بارکچھ فقراء خانقاہ میںآئے۔ جب انھوں نے چلنے کی تیاری کی تو شیخ نے انھیں رو کنے کی متعدد بارکوشش کی اور کہا کہ وہ الن کے پاس قیام کریں ،گر فقراء نے کہ ضدی اور خود رائے تھے ایک نہ سنی۔ بالا خر شیخ نے آن سے التباس کی کہ وہ سفر کے دوران صحرا میں گھسنے سے اجتناب کریں سگر فقراء بگڑ گئے اور تاؤ کھا کر خانقاہ سے اجتناب کریں سگر فقراء بگڑ گئے اور تاؤ کھا کر خانقاہ سے ان کے دیے انھوں نے شیخ کی التجاؤل پر کان نہ دھرا۔ ان کے جانے کے بعد شیخ نے آن کے نقصان پر بڑا افسوس کیا۔ وہ کسی پریشان حال بچے کی طرح آنسو بھا رہے تھے۔ کیا ۔ وہ کسی پریشان حال بچے کی طرح آنسو بھا رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ تمام فقراء صحرا میں بھٹک کر ہلاک بعد میں بتہ چلا کہ تمام فقراء صحرا میں بھٹک کر ہلاک بعد میں ان تھے۔ سے شیخ کی رحم دلی پر روشنی بڑتی ہے کیونکہ انھیں اپنی وجدانی قو توں سے فقراء کے انجام بڑتی ہے کیونکہ انھیں اپنی وجدانی قو توں سے فقراء کے انجام کا بتا چل گیا تھا۔

وقار

جیسے کہ ہم پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں شیخ بادشاہوں.

سے تعلقات قائم کرنے سے اجتناب کرتے تھے اور آن کی طرف سے کسی اراضی کا عطیہ قبول نہیں کرتے تھے ہوئی ہوئی وجہ ہے کہ حق کی حایت کرنے میں آن کی پوزیشن بڑی منفرد ہوتی تھی ۔ آن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حکمرانوں کے نزدیک بڑے وزنی ہوتے تھے ۔ ایک مرتبہ انھوں نے ان الفاظ میں سلطان سے ایک شخص کی سفارش کی :

'میں اس شخص کا معاملہ پہلے اللہ اور پھر آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر آپ اسے کچھ دیں گے تو حقیقت میں دینے والا خدا ہی ہوگا لیکن آپ اس عمل سے ثواب حاصل کریں گے اور سائل آپ کا احسان مند ہوگا ، تاہم اسے کچھ نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا اس شخص کو کچھ دینے کی راہ میں حائل ہے است آپ ہر قسم کے الزام سے مبرا ہوں گے۔''

بادشاہ کے نام شیخ کے مکتوب کے یہ الفاظ شیخ کا وقار خدائی جاہ وجلال وقار ظاہر کرتے ہیں۔ درحقیقت شیخ کا وقار خدائی جاہ وجلال کا ایک پرتو تھا۔ ان الفاظ سے یہ پتا بھی چلتا ہے کہ شیخ خدائے عزوجل کو ہی صحیح قوت عاملہ سمجھتے تالے اور اسی لیے انھیں ہمیشہ اپنے خدا پر بھروسہ ہوتا تھا۔

#### كاسل أستاد

یک اور موقع پدر ایک حاکم ایک عہدے دار سے ناراض ہو گیا۔ شیخ نے مورد عتاب عہدے دار کے حق میں حاکم سے اچھے الفاظ میں سفارش کی مگر حاکم پر کوئی اثر نہ ہؤا ، تاہم شیخ کو اس رحم کے طالب عہدے دار کو نصیحت کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ انھوں نے عہدے دار سے کہا :

''معلوم ہوتا ہے کہ تم خود بھی سخت دل ہو اور جو لوگ تم سے رحم کی التجا کرتے ہیں ناکام رہتے ہیں ایعنی تم بھی لوگوں پر رحم کر سکتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے ۔''

اسی اثنا میں حاکم بھی خانقاہ میں حاضر ہؤا۔ اس نے شیخ کے الفاظ سنے تو اس کا دل پسیج گیا اور اس نے شیخ کے سامنے اپنے انفعال کا اظہار کرتے ہوئے معتوب عہدے دار کو سعاف کر دیا اور شیخ کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کا عہد کیا۔ شیخ نے دونوں کے حق میں دعا کی اور دونوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ راہ راست پر چاہی گے۔ ہراہ راست نصیحت کرنے کا یہی وہ عجیب وغریب طریقہ ہے جس پر شیخ عمل کیا کرتے تھے۔

شیدخ ساع کے بڑے دل دادہ تھے۔ ایک مرتبہ آن کی

موجودگی میں ساع کے جواز و عدم جواز کی بحث چھڑ گئی جب یہ بحث حد سے بڑھ گئی تو شیخ نے فرمایا : ور برائی تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے ۔ کوئی تو عشق اللہی کی آگ میں جل کر فنا نہوگیا ہے اور دوسرے جواز و عدم جواز گی بحث میں الجھے اور دوسرے جواز و عدم جواز گی بحث میں الجھے ہوئے ہیں ۔''

قاضی حمید الدین ناگوری کے پوتے شیخ شرف الدین کے دل میں سیخ فرید آکی کشش پیدا ہوئی چانچہ انہوں نے اجودھن چنچ کر شیخ آکے سلسلہ تصوف میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب آن کی کنیز کو اس بات کا علم ہؤا تو آس نے اپنے آقا محکو ایک دستار دی کہ یہ میری طرف سے شیخ فرید آکو پیش کر دی جائے۔ شیخ آن نے شیخ شرف الدین آکو طریقت میں شامل کیا اور کئیز کی شیخ شرف الدین آک کو طریقت میں شامل کیا اور کئیز کی بھیجی ہوئی دستار بھی قبول کر لی ۔ اس کے ساتھ ہی آن گی شیخ شرف الدین آکو یقین ہوگیا کہ شیخ آگی دعا سے کنیز زبان سے یہ الفاظ نکلے: ''خدا اس کنیز کو آزاد کرے۔'' میخ شرف الدین آکو یقین ہوگیا کہ شیخ آگی دعا سے کنیز واقعی آزادی حاصل کر لے گی لیکن کنیز چونکہ بڑی قیمتی واقعی آزادی حاصل کر لے گی لیکن کنیز چونکہ بڑی قیمتی تھی اس لیے شیخ شرف الدین آسے آزاد کرنے میں متامل ہوئے۔ تھی اس لیے شیخ شرف الدین آسے آزاد کرنے میں متامل ہوئے۔ انہوں نہ اس کی ماتھ ہی آن کے ذبن امین نہ اٹھانا پڑے ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آن کے ذبن امین نہ اٹھانا پڑے ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آن کے ذبن امین

خیالات کی آویزش شروع ہو گئی کہ کنیز کو آئے فروخت کرنے ہیں کیا عقل مندی ہوگی ۔ کیوں نہ میں ہی کنیز کو آزاد کر کے شیخ کی دعا کا ثواب حاصل کروں ۔ چنانچہ انھوں نے فیصلہ کیا کہ طریقت میں شامل ہونے کے بعد اسی نیک کام سے زندگی کا آغاز کیا جائے ۔ وہ شیخ کے پاس میں نیک کام سے زندگی کا آغاز کیا جائے ۔ وہ شیخ کے پاس میں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ شیخ کے اپنے اس نئے مرید کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ کنیز کو آزاد کر دیا جائے اس مرید کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ کنیز کو آزاد کر دیا جائے اس کی آزادی کی دعا سانگ کر اپنی خواہش ظاہر کر دی اور باق کا کام اپنے مرید کی اعلیٰ اقدار پہر چھوڑ دیا ۔

#### زید کا پھل

شیخ آکے متعلق لکھی جانے والی کتاب ''راحت القلوب''
سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیخ آئے مسلسل ہیس ہرس تک
کھڑے ہو کر مراقبہ کیا اور خدا کے عجائب و غرائب
پر غور و فکر کیا ، حتی کہ ان کے پاؤں سوج جانے تھے
اور اکثر اوقات ان سے خون بہنے لگتا تھا۔ شیخ آپنے
بچل معکوس کی وجہ سے بھی بڑے مشہور ہیں ، یعنی شیخ
نے ایک کنؤیں کی منڈیر پر آگے ہوئے درخت سے رسا باندھا
اور اپنے پاؤں اس رسے سے باندھ کر اور کنؤیں میں الٹا

اللک کر چالیس روز تک ریاضت کی ۔ اسی قسم کا ایک چلہ انہوں نے اوچ شریف کی مسجد حاجات میں کیا ۔ اندر کا ایک ہم راز تھا جس نے اس چلئے میں آن کی مدد کی اور کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا ۔

اپنی زندگی کے آخری ایام میں شیخ آکثر یہ کہا کرتے:
''چالیس بدرس تک خدا کے بندے مسعود نے
اپنے آقا کی اطاعت کی ۔ اب گزشتہ چند برس سے
یہ حالت ہے کہ آقا کی ڈرہ نوازی سے مسعود کے
فکر و خیال میں جو کچھ آیا وہ حقیقت ثابت ہؤا
اور مسعود نے جو بھی آرزو کی باریاب ہوئی ۔''

# شیخ ت کی روزمرہ کی زندگی

شیخ کا معمول تھا کہ وہ اپنی خانقاہ آنے والوں کی سہولت کے لیے آدھی رات تک کھلی رکھتے تھے۔ رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے تھے اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی عبادت اور مراقبے میں مصروف رہتے تھے۔ طہارت و صفائی آن کی فطرت ثانیہ تھی۔ روزانہ غسل کرنا آن کی عادت تھی۔ ہر روز صبح وہ عبادت کے بعد دو گھنٹے تک طویل سجدہ کرتے تھے اور اس دوران میں کبھی خاموشی سے دعا مانگتے تھے اور اس دوران میں کبھی خاموشی سے دعا مانگتے تھے ہے۔ کبھی اپنے خالق کی حمد و ثنا میں اشعار پڑھتے تھے

اور کبھی تمام مخلوق کی بخشش کی دعائیں سانگتے ہوئے ہے حداگریہ و زاری کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ دوپہر تک آنے والوں سے ملاقات کرتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے قبلولے آکے بعد نماز پڑھتے تھے اور خانقاہ کے مکینوں کی ضروریات پوری کرنے پر توجہ دیتے تھے۔ پس اس طرح وہ خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ نوع بشر کی خدست بھی کرتے تھے۔ ہر آنے والا ان تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ بعدہ شیخ آدھی رات تک دیگر ستفرق کاموں میں مشغول رہتے تھے۔

#### بعر دانش

شیخ آیک ایسے سمندر کی مانند تھے جس میں بہت کچھ ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی ضرورت اور حد تک آن سے بہرہ ور ہوتا تھا۔ شیخ آنے کوئی تصنیفات نہیں چھوڑیں تاہم آن کے مقولوں کے مجموعے موجود ہیں۔ انھیں شیخ آبادو الحسن الشاذلی آبید ماثل قرار دیا جا سکتا ہے۔ شیخ آبادو الحسن سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا شیخ آبادو الحسن سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا شیخ آباد آب نے کون سی کتاب لکھی ہے تو شیخ ابو الحسن آبانے مریدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہ سیرے یہ مرید میری کتابیں ہیں۔ شیخ فرید آبنے بھی اپنے مید بڑے می اینے مید بڑے میاز مرید چھوڑے۔ شیخ آبن بڑی محبت سے بعد بڑے متاز مرید چھوڑے۔ شیخ آبن بڑی محبت سے

اپنے ان مریدوں کی نگہداشت کی ۔ انھیں طریقت کی راہ پر قدم بہ قدم گام زن کیا ۔ کارآمد مشوروں اور مناسب حوصلہ افزائی سے آن کا بوجھ ہلکا کیا ۔ انھیں برائیوں سے پاک کیا اور آن کی شخصیتوں کو بہترین صفات سے آراستہ کیا ۔ چنانچہ اس طرح وہ عوام الناس کے رہنما بننے کے قابل ہو سکے اور انھوں نے نے شار لوگوں کو تقدس اور نجات کی راہ دکھائی ۔ شیخ آ کے مقولے دانش و حکمت سے 'پر ہیں ۔ کی راہ دکھائی ۔ شیخ آ کے مقولے دانش و حکمت سے 'پر ہیں ۔ مثال کے طور پر درویش کی یوں تعریف کی ہے :

''ایک درویش میں چار خصوصیات کا ہونا ضروری ہے: وہ نابینا ہو ، بہرا ہو ، گونگا ہو اور لنگڑا ہو ، یعنی آسے دوسروں کی خامیوں کی طرف سے اپنی آنگھیں بند کر لینی چاہیں۔ بری باتیں سننے کے مقابلے میں بہرا ہو جانا چاہیے۔ آسے اپنی زبان پر بری باتیں نہیں لانی چاہیں اور اپنے پاؤں سے کسی ایسے مقام پر نہیں جانا چاہیے جو خدا کے نزدیک قابل نفرت ہو۔''

شیخ فرید کے نزدیک ایک درویش کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت موجود ہے تو اس کا درویشی کا عوی کذب و افترا پر مبنی ہے۔ ایک درویش کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بد دعا دے چاہے اس کے سر پر ننگی تلوار چمک رہی ہو اور دوت بالکل قریب آگئی

ہو۔ اس کے بجائے درویش کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن کم بھی بھلائی چاہے اور اس سے جلد از جلد مصالحت کر ہے۔ ایک مرتبہ شیخ نے فرمایا:

را مرف وہی دل دائش کا گھر بن سکتا ہے جو تلون ۽ وسواس ، رشگ و حسد اور حرص و طمع سے پاک ہو ۔''

### ایک مرتبه انهوں نے فرمایا:

رامیں نے چار چیزوں کے بارے میں سات سو شیوخ سے تبادلہ خیال کیا ہے اور ان سب نے ان چار چیزوں کے عارے میں اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے:
کیا ہے:

ا۔ صرف وہی شخص سب سے زیادہ دانا ہے جو دنیا سے قطع تعلقی کر لیتا ہے۔

) ۲- ضرف وہی شخص سب سے زیادہ مقدس ہے جس کا عزم محکم ہو اور جسے کوئی تبدیل ند کر سکے -

ہ۔ صرف وہی شخص سب سے زیادہ دولت مند ہے جو مطمئن اور قانع ہے۔

ہ۔ صرف وہی شخص سب سے زیادہ ضرورت سند ہے جس سیں قناعت کا فقدان ہے۔ ایک اور موقع پر شیخ نے صوفی کی تعریف یوں کی صوفی وہ ہوتا ہے جو پر شے کو پاک کرے اور اسے کوئی شے ناپاک و نجس نہ کر سکے ۔ ایک بار شیخ کوئی شے ناپاک و نجس نہ کر سکے ۔ ایک بار شیخ کسی نے قینچی کا تحفہ دیا لیکن انھوں نے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا : ''مجھے اس کی جگہ سوئی دو کیونکہ میں دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں انھیں توڑنے اور پارہ پارہ کرنے کے لیے ہیں ۔'' شیخ '' اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ کرنے کے لیے ہیں ۔'' شیخ '' اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ ایک نصیحت کرتے تھے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ اجودھن کے قاضی نے ایک مرتبہ شیخ کو مسلسل کئی برس تک عقوبت کا نشانہ بنائے رکھا لیکن انھوں نے مثالی میز و تحمل سے تمام تکالیف برداشت کیں ۔ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان پر قاتلانہ جملہ کیا لیکن شیخ نے اسے معاف کر دیا ۔ وہ اپنے مریدوں کو بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی تمھاری توہین کرے تو آسے معاف کر دو۔

### زہد کے نزدیک شریعت کی تعریف

فنیخ تقوانین شریعت کی پابندی کا بڑا اہتام کرتے تھے۔ وہ اسلام کے تمام ارکان پر بڑا زور دیتے تھے۔ انھوں نے ذاتی مثال سے مریدوں کو تعلیم دی کہ وہ عبادات کو بغیر کسی حیل و حجت کے بجا لایا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ

شیخ آن ایک سے زیادہ مرتبہ حج بیت الله کیا۔ وہ ہمیشہ عبادات اسلامی کے باطنی معانی پر زور دیا کرتے تھے اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ مریدوں کے لیے کسی مسئلے میں کال حاصل کرنا ضروری ہے تو وہ انھیں اس مسئلے سے دور مہیں ہٹنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ زکواۃ کی اہمیت پر خطبہ دیے رہے تھے۔ زکواۃ کی وضاحت کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا ،

''زکواۃ کی تین قسمیں ہیں: شریعت کی زکواۃ۔ شریعت کی زکواۃ اور حقیقت کی زکواۃ۔ شریعت کی زکواۃ یہ ہے کہ دو سو درہموں پر پایخ درہم خدا کی راہ میں دے دیے جائیں۔ طریقت کی زکواۃ یہ ہے کہ دو سو درہموں پر فقیر پایخ درہم اپنے لیے رکھے اور باقی خدا کی راہ میں دیے دے۔ اور حقیقت کی زکواۃ یہ ہے کہ دو سو درہم خدا کی زاہ میں خرچ دو سو درہم خدا کی زاہ میں خرچ کو سو درہم خدا کی زاہ میں خرچ کو سو حرہم خدا کی زاہ میں خرچ کی دو سو درہم خدا کی زاہ میں خرچ کی دو سو درہم غدا کی زاہ میں خرچ کی دو سو درہم غدا کی زاہ میں خرچ کی دو یش اپنے آپ کو خدا کی ذات ہیں یہ ہے کہ درویش اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر دے اور اپنے پاس کچھ نہ رکھے۔''

# اسلام کا چھٹا رکن

اجود من كا ايك ملا عادتاً ابل تصوف كے طور طريقوں

کی مذمت کرتا تھا جس سے شیخ کے مریدور کو ایذا بہنچی تھی۔ ایک مرتبہ شیخ نے آس سے پوچھا: واسلام کے ارکان کتنے ہیں ؟'' سلانے جواب دیا ؛ ''اسلام کے پانچ ارکان ہیں ۔'' شیخ نے فرسایا : ''اسلام کے چھ ارکان ہیں اور چھٹا رکن ہے ذریعۂ سعاش۔'' ملاکو اس پر بڑا تعجب ہؤا تاہم اس نے اس سے کوئی سروکار نہ رکھا اور شیخ اور آن کے مریدوں کے خلاف عداوت پر کمربستہ رہا ۔ چند روز بعد وه ملا حج پر مکه معظمه روانه هؤا ـ واپسی پر طوفان آ جانے سے جہاز تباہ ہو گیا لیکن ملا بال بال بچ گیا ۔ سمندر کی سوہوں نے اسے ایک ایسے ساحل پر لا پٹکا جو صحراً تھا۔ مبلا کو ہوش آیا تو وہ صحرا میں خوراک اور پناہ کی تلاش میں مارا نارآ پھرنے لگا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بزرگ ظاہر ہؤا ۔ ملا نے آس کے سامنے دست سوال دراز کیا ۔ بزرگ ملاکو خوراک سہیا کرنے پر رضامند ہوگیا لیکن شرط یہ عاید کی کہ وہ اس بات کو قبول کرنے کہ اسلام کے چھ ارکان ہیں اور چھٹا رکن ڈریغہ معاش ہے ہا مزید برآرے بزرگ نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ مہلا خوراک کے عوض اپنی تمام نیکیاں اس کے نام لکھ دیے۔ ملا نے خوراک حاصل کرنے کے لیے یہ تمام شرایط بڑی ا مستعدی سے مان لیں ۔ شیخ نے ایک کاغذ پر ملا کے دستخطوں سے ایک تحریر حاصل کرنے کے بعد اسے خوراک دی اور

اس کی واپسی کے انتظامات بھی کیے ۔ ملا بخیریت اجود ہن بهنچارگیا اور کچھ عرصے بعد صحراکی تمام واردات بھول کر پرانی عادت کے سطابق صوفیوں کو دق کرنا شروع کر دیا ۔ ساتی ہی اس نے یہ تنازعہ دوبارہ شروع کر دیا کہ ذریعہ معاش اسلام کا چھٹا رکن نہیں ہے ۔ شیخ نے سلا کو خانقاہ میں بلاپا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کتاب کھول کر حاضرین کی نظروں سے بچا کر اسے ایک کاغذ دکھایا جو کتاب کے صفحات میں آڑسا ہؤا تھا۔ اس کاغذ پر وہی تحریر تھی جو ملا نے اپنے دستخطوں سے صحرا میں بزرگ کو خوراک کے بدلے دی تھی ۔ یہ کاغذ دیکھ کہر ہلاکو شدید اذیت ہوئی ، حتی کہ اسے غش آگیا ۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بڑے احترام اور خلوص سے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اپنے گزشتہ رویے پر پشیانی کا اظہار کیا ۔ یہ حکایت خصوصاً بہارے دور کے لیے بڑی مناسب ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ عوام کے اس )عقید ہے کے مخالف تھے کہ درویش وہی ہوتا ہے جو کسب معاش نہ کر ہے اور کاہل الوجود بن کر صرف خیرات پر گزر اوقات کر ہے ۔ یہی وجہ ہےکہ شیخ کے تمام مہیدوں ا کے لیے جنگل میں جا کر کام کرنا اور سہان خانے میں عوام کی خدست کسرنا ضروری ہنوتا تھا ، حتی کہ معـذور اور بزرگ ترین (تقدس و زہد کے اعتبار سے) مریدوں کو بھی

یمی سبق ملتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی قسم کی خدمت ضرور عبا لایا کریں ۔ یہ حکایت ظاہر کرتی ہے کہ مانیقت کی کئی مطحین ہوتی ہیں اور زہد و ترک دنیا ہر ایک کے لیے نہیں ہے ۔ عوام کو بنیادی ضرور تیں سہیا کرنا اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے ، یعنی دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں ۔



شیخ فرید کی شاعری

سیخ فرید کے مریدوں میں اگرچہ امراء بھی شامل تھے لیکن وہ خود حقیقتاً غوامی درویش تھے۔ زہد پہا کیے زگ اور محبت کے بارے میں ان کا پیغام عوام ہی کے نام تھا ۔ ان کی شاعری بھی عوام کو تعلیم دینے کا ایک فریعہ تھا۔ ہارے دیہات میں بے شار افراد ایسے ملتے ہیں جو ناخواندہ ہوتے ہیں لیکن انھیں شیخ کے دومے زبانی یاد ہوتے ہیں۔ ان دوہوں میں لیکن انھیں شیخ کے دومے زبانی یاد ہوتے ہیں۔ ان دوہوں میں پنجابی شاعری اے ۔ سی ۔ وولنر کے نزدیک ان دوہوں میں پنجابی شاعری کی تمام خصوصیات موجود ہیں ۔ وہ کہتے ہیں:

''پنجابی شاعری کا اپنا سحر ہے۔ اس کی زبان اردو اور بندی سے قدیم ہے۔ اس کے تمام تر نقوش دیہاتی زندگی اور دیہاتیوں کے سادہ پن سے لیے گئے ہیں۔ پنجابی شاعری کو جنوبی فرانس کی پروونسل شاعری سے مماثل قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ پروونسل زبان بھی فرانسیسی زبان سے قدیم ہے۔ پنجابی شاعری کا تعلق دیہات ، کھیتوں اور ایسے چھوٹے چھوٹے قصبات سے ہے جن میں اور ایسے چھوٹے چھوٹے قصبات سے ہے جن میں منڈیاں لگتی ہیں۔ پنجابی شاعری کی جبلت میں منڈیاں لگتی ہیں۔ پنجابی شاعری کی جبلت میں

وہی مادگی اور خلوص ہے جو کسی قدیم تر زبار الر کا تحفہ ہوتا ہے۔ پنجابی شاعری زیادہ تر محبت اور خدا کے نغمے الاپتی ہے۔ کئی مصنفین اس بہات کی تاثید کرتے ہیں کہ سکھوں کی مقدس کتاب گر نتھ صاحب کے اکثر شلوک شیخ فرید کے لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ دانش وروں کے نزدیک ان شلوکوں کے نزدیک ان شلوکوں کے مصنف شیخ ابراہیم فرید ثانی ہیں جو شیخ فرید ثانی ہیں جو شیخ فرید الدین گذیج شکر آگی اولاد میں سے تھے۔''

اس مسئلے پر ڈاکٹر لاجونتی راما کرشنا نے بھی اپنی کتاب ''پنجابی صوفی شاعر'' میں بحث کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں :

''جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا فرید ثانی شیخ ابراہیم کا لقب ہے جو انھیں ان کے تقدس کی بنا پر عوام سے ملا تھا اور انھوں نے اس لقب کو تخلص کی حیثیت سے استعال کیا ۔ پس یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ آدی گرنتھ میں جو اشعار فرید کے نام سے ہیں وہ فرید اول کے لکھے ہوئے ہیں ۔ میکلف کو یقین ہے کہ گرنتھ میں جو شلوک میکلف کو یقین ہے کہ گرنتھ میں جو شلوک فرید کر یہ سے موجود ہیں وہ شیخ براہم کے لکھے ہوئے ہیں لیکن بابا بدھ سنگھ کی رائے یہ لکھے ہوئے ہیں لیکن بابا بدھ سنگھ کی رائے یہ کہ یہ شلوک ملے جلے ہیں اور فرید اول اور

فریدا روٹی میری کاٹھ دی لاون میری بھکھ جنہاں کھادیاں چوپڑیاں سو ای نسہن گے دکھ (اے فرید میری روٹی لکڑی کی ہے جو میری بھوک مثاتی ہے لیکن جنھوں نے چپڑی ہوئی کھائی ہیں وہ دکھ سہیں گے)

صاف طور پر ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہو فرید اول کی زندگی میں رو نما ہوئے ، چنانچہ اس قسم کے شلوک یقیناً انہی کے ہیں۔ بابا بدء سنگنے کے نزدیک فرید کے نام سے لکھے ہوئے شلو کوں کے شیخ فرید اور شیخ ابر اہیم مشتر کہ مصنف ہیں۔ ان دو دلایل میں سے پہلی دلیل اتنی مؤثر نہیں ہے۔ رہی دوسری تو اسے اس حقیقت کی بنا پر نیجہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ شیخ فریدالدین کے نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ شیخ فریدالدین گنج شکر کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے تھے وہ ان کی اولاد اور جانشینوں نے نظم کے تھے۔ "

اگرچہ میکاف کی دلیل بھی اسی طرح کہ زور ہے تاہم اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں کیونکہ اس نے جو نتیجہ نکالا ہے اسے شیخ فرید کے ایک شلوک کی تائید حاصل ہے۔ یہ شلوک ، جو گرنتھ میں موجود ہے ، یہ ہے:

میخ حیاتی جگ نا کوئی تھرن رہیا

ریعنی اے شیخ دنیاوی زندگی دائم نہیں ہے۔ جس نشست پر میں بیٹھا ہوں اس پر کئی اور بھی بیٹھ چکر ہیں)

جسو آسن ہم بیٹھا کیتی باس گیا

پروفیسر اے ۔ کے ۔ نظامی نے اپنی تصنیف ''شیخ ' فریدالدین گنج شکر کی زندگی اور دور'' میں امیر خورد کے حوالے سے شیخ کی کئی فارسی اور عربی نظموں کے منتخب

اشعار نقل کیے ہیں۔ انھوں نے ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی کتاب ''زبازاردو کی ابتدائی ترقی میں صوفیاءکی کار کردگی'' کا بھی حوالہ دیا ہے اور تمونے کے طور پر بابا فسرید کے اردو اشعار ، بھی نقل کیے ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ڈاکٹر نظامی لکھتے ہیں کہ فاضل مصنف نے ان ذرایع کا انتقادی جائزہ نہیں لیا جن کی وساطت سے انھوں نے یہ اشعار جمع کیے ہیں۔ تاہم ان کی صداقت اس حقیقت کی بنا پر مشکوک ہو جاتی ہے کہ ان اشعار میں جو تخلص ہے وہ شیخ کبھی استعال نہیں کرتے تھے ۔ ڈاکٹر نظامی بعدہ شیخ عبد الوحید ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ فرید کے نام سے منسوب ہونے والے کئی اشعار شیخ عبدالوحید ابراہیم نے بھی نقل کیے ہیں ۔ پاکستارے کے ممتاز دانش ور مسٹر مسعود حسن شہاب نے اپنی کتاب ''خطۂ پاک اوچ'' (صفحات ۲۷-۲۷) میں شیخ فرید کی پنجابی شاعہری پر مختصراً روشنی ڈالی ہے ۔ مسٹر شہداب بڑے وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ ملتانی ہولی ابو شیخ فرید نے استعال کی ہے اور اوچ کے عدوام کی سوجودہ زبان میں بڑی مشابہت ہے ۔ واضح رہے کہ شیخ فرید نے کچھ عرصہ اوچ میں قیام کیا تھا اور یہارے اپنا اچلهٔ معکوس مکمل کیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہای زبان نہ صرف اردو سے کہیں پرانی ہے بلکہ اردو کا سرچشمہ بھی ہے ۔ اُردو کے مؤرخین میں اس بات پر اتفاق ہے کہ

شیخ فرید بھی ان صوفیاء مین شامل تھے جنھوں نے اردو کے عنفوان ِ شباب کے ادوار میں اردو کی ترقی میں حصہ لیا \_ اب رہے وہ پنجابی اشعار جو شیخ فرید سے منسوب رہیں تو سنی سنائی روایات سے مفر ناگزیر ہے اور اس مفروضے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سے کچھ اشعار یقیناً شیخ ہی کے لکھے ہوئے ہیں ۔ جو لوگ اس بات کا شدت سے انکار کرتے ہیں کہ شیخ فرید شاعر تھے ان میں مسٹر وحید احمد مسعود بھی شامل ہیں ۔ انھوں نے اپنی تصنیف لطیف ''سوامخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکررم، میں اس مسئلنے پر بڑی ٹھوس اور جامع بحث کی ہے۔ تاہم ان کے تمام دلایل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں عبہرحال ایک ولی کے لیے شاعر ہونا لوئی معیدوب امر نہیں ہے بلکہ اس کے بدرعکس صوفیانہ تجربات اكثر و بيشتر شاعرانه اسلوب بيان كا جامع پهن لیتے ہیں ۔ ٹائٹس برک ہارٹ جب یہ کہتے ہیں تو کتنا درست کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی معنی خیز اور اہم ہے کہ ایک ابنی مسلم ماہر مابعدالطبیعیات ایسا نہیں ہے جس نے شعر ن كہر بوں اور جس كى دقيق نثر شاعرانه تصورات سے مالامال ستناسب و روان زبان میں نہ لکھی گئی ہو ۔ دوسری طبرف محبت کے ترانے گانے والے بیشتر شعراء مثلاً عمر بن الفریدا اور جلال الدین رومی علی شاعری عقلی شعور و ادراک سے مالامال ہے۔ (''صوفیاء کے عقاید سے تعارف'' سصنفم ٹائٹس ہرک آگوٹ ، مطبوعہ لاہور)

ہم وضاحت بھی ضروری ہے کہ شیخ فرید کے کچھ ہم عصر ممتاز صوفی اور شیخ کے دوست مثلاً لال شہباز قلندر الکلام اور عراق عظیم شاعر بھی تھے ۔ نوع بشر کے فادر الکلام صوفی شاعر روسی بھی اسی دور سے تعلق رکھتے تھے اور اگرچہ ان کی اور شیخ فرید کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تاہم ان میں بڑی واضح عاثلت ہے یا محدود الفاظ میں یور کہ کہ لیجیے کہ کم از کم ان کی رسائی ایک سی ہے ۔

رومی کی مثنوی ایک نے کے شکوے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نے انسانی روح کے اپنے منبع یعنی خدا کی جانب رجوع کرنے کی آرزو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شیخ فرید کی ایک مناجات میں بھی اسی آرزو کی جھلک ملتی ہے۔ اس مثاجات کا جو ترجمہ میکس آرتھر میکاف نے اپنی کتاب میں کیا ہے وہ پیش خدمت ہے:

النحدا سے جدائی کے باعث میں تب کی شدید گرمی میں جل رہی ہوں اور کف افسوس ملتی ہوں ۔ مجھے اپنے آقا سے سلنے کی آرزو نے سودائی بنا رکھا ہے ۔ اے میرے آقا آپ کے دل میں میزے لیے غصہ ہے اور اس کی وجہ میری خامیاں ہیں ۔ میرے آقا کا اس میں کوئی قصور نہیں ۔ میرے میرے میرے میرے اقا کا اس میں کوئی قصور نہیں ۔ میرے میرے

مالک میں آپ کی قدر و قیمت کو نہیں جانتی تھی۔
میں نے اپنی جو انی گنوا دی ۔ مجھے اس پر پشہانی
ہوئی الیکن کتنی دیر سے ہوئی ۔ او کالی کویل
تم کیوں کالی ہو ؟

کویل: میں اس لیے کالی ہوں کہ مجھے میر بے محبوب کی جدائی نے جلا ڈالا ہے۔ کیا اپنے محبوب سے جدا رہنے والی کبھی سکھی رہ سکتی ہے؟ اپنی اور میری ملاقات کے لیے کوئی سبب بنا دے گا۔ وہ کنؤاں کتنا اذیت ناک ہے جس میں اکیلی غورت گر پڑی ہے۔ اس کا کوئی ساتھی نہیں ، کوئی مددگار نہیں ۔ اے خدا فضل و کرم سبب بنا ۔ جب میں دوبارہ دیکھتی ہوں تو خدا مسب بنا ۔ جب میں دوبارہ دیکھتی ہوں تو خدا اور تھکا دینے والی ہے۔ یہ بڑی تنگ ہے اور اور تھکا دینے والی ہے۔ یہ بڑی تنگ ہے اور ہو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اسی راہ دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اسی راہ ہر میں نے سفر کرنا ہے۔ اے شیخ فرید! اس دو جاؤ ۔ "

دوسری طرف مسٹر مقبول النہی ہیں جنھوں نے اپنی

زندگی کا بیشتر حصہ پنجابی صوفیانہ شاعری کے ٹھوس مطالعے میں گزارا ہے۔ حال ہی میں انھوں نے گرنتھ ضاحب کے شلو کوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ مسٹر مقبول اللہی نے بابا نرید کے دوہے بھی مرتب کیے بین جنھیں مجلس شاہ حسین ، لاہور نے ہے ہو آء میں شایع کیا ۔ اب ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ شیخ فرید شاعر نہیں تھے ، ان سے منسوب اشعار لوگوں نے کہے ہیں ؛ جب کہ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ شیخ فرید شاعر تھے۔ سب کچھ کہنے سننے کے. بعد سچائی غالباً ان دونوں انتہائی آراء کے بین بین ہے اور ہم بلاخوف تردید یہ کہ سکتے ہیں کہ شیخ فرید نے یقیناً عربی ، فارسی اور پنجابی میں کیچھ اشعار کہنے ہیں کیونکہ وہ یہ تینوں زبانیں بخوبی جانتے تھے ۔ ہم یہ بھے کم سکتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ تر اشعار اپنی سادری زبان پنجابی سی لکھے ۔ ہم یہاں مسٹر مقبول الہی کے انگریزی مجموعے میں سے شیخ فرید کا ایک دوہا نقل کرتے ہیں جو انتہائی مؤثر ہے:

فریدا! کالے مینڈے کپڑے ، کالا مینڈا وین گنابیں بھریا میں پھراں لوک کہن درویش (اے فرید! کالے میرے کپڑے ہیں اور کالا ہی میرا چغہ ہے۔ میں گناہوں کے بوجھ سے لدا ہؤا گھومتا ہوں اور لوگ مجھے درویش کہتے ہیں)

ایک اور دانش ور مسٹر نجم حسین سید بین جو شیخ فرید الدین گنج شکر آکو پنجابی کا پہلا شاعر قرار دیتے ہیں۔
ان کی تصنیف لطیف ''پنجابی شاعری میں سکرر الوقوع آئرونے'' میں ایک باب کا عنو آن ہے: ''فرید کی شاعری میں سادگی و تیزی''۔
اس باب میں انھوں نے شیخ فرید کی شاعری کی روحانی و فنی خوبیسوں پر بڑی ممارت سے بحث کی ہے۔ ہم یہ۔اب سکون و اطمینان سے آن کا ایک پیراگراف نقل کرتے ہیں۔
وہ لکھتر ہیں:

'فرید کے اشعار ان کے فوری تجربات کا نجوڑ ہیں۔
یہ تجربات ہر انسان کو اس کی روزمرہ زندگی میں
پیش آتے ہیں۔ کسانوں اور مزدوروں کی
معنت کی تحسین شیخ فرید کی اساسی شاعری کا
لطیف و نازک استیازی لازمہ ہے اس لیے ان کی
شاعری بظاہر رو کھی پھیے۔ کی اور سب سے
الگ تھلک نظر آتی ہے:

کوک ، فریدا کوک ، توں جیویں راکھا جوار جب لگ ٹانڈا نہ گرے تب لگ کوک پکار (یعنی اے فرید! جوار کی فصل کے محافظ کی طرح چیختے رہو۔ تمھاری یہ چیخ پکار اس وقت تک جاری رہی چاہیے جب تک فصل پک کر کر کے نہ جائے)

جو آگی دو ہے کے اشاراتی مافیہ کو واضح کرتی

ہے۔ جب نک انسان باطنی پختگی حاصل نہ کر لے

اسے ابیددار مغزی سے کام لینا چاہیے اور اپنی

فرید کے لہجے میں ایک چھی ہوئی متانت ہے

دوہوں پر واضح لیکن مجتصراً بحث کرتے ہوئے اس بات کی تعریف کی جا سکتی ہے کہ فرید کی

ہیجان خیز سرگرمی سے لیا گیا ہے ، عارف کی

ستحکم آواز سے اشتراک ہے۔

شاعری اپنی مخصوص انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے مناسب طریقے سے پنجابی شناعری کی روایت آئیں اپنا مقام حاصل کرتی ہے۔ فرید کی قوت تخلیق اور جدت پسندی کی وجہ ان کا سزاج اوز ان کے نظریات ہیں۔ ان کے اشعار سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ بعد کے شاعروں کے لکھے ہوئے بیں ۔ نہ صرف اس لیے کہ ان اشعار کی نوعیت میں کوئی فرق تہیں بلکہ ان کی امتیازی حیثیت میر بھی کوئی فرق نہیں ۔ اس پر بھی بعد کے شعراء شیخ فرید کو اپنا بزرگ قرار دینے کے دعوے سیں حق بجانب ہوں گئے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق شیخ فرید میں ان مکررالوقوع محونوں کی پہلی تمود دیکھ سکتے ہیں جس نے روایت کی حرکت کے اظہار کے لیے دوسرے بڑے شعراء كى تخليقات ميں روح بھونكى ۔ جيسا كد پہلے ذكر کیا جا چکا ہے اشعار کا تجزید کرنے سے ان مونوں کو اس بات سے پہنچانا جا سکتا ہے کہ فرید نے معانی کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کے لیے فرنے کے مختلف پہلوؤں کو کام سیں لاتے ہوئے آرایشی و زیبایشی الفاظ کے استعال سے سکمل اجتناب کیا ۔ انھوں نے جو گچھ بھی

اور جس سطح پر بھی کہنا چاہا اس کے لیے برے اعتباد سے اپنے اشعار کی ساخت سادہ رکھی اور عام تجربے کے لیے اپنی قوت متخیلہ استعمال کی ۔ مفکرانہ و مؤثر سیلان طبع کے باوجود الفاظ کے استعمال میں ڈرامائی کفایت شعاری سے کام لیا اور بنیادی و ضروری مسایل کو اپنے اشعار کے موضوعات بنانے میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ سوضوعات بنانے میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ۔''

ایک اور محمداز متخصص سید مسلم نظامی اپنی کشاب انوارالفرید'' میں دوسرے دانش وروں کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ شیخ فرید ایک عظیم صوفی شاعر تھے۔ تاہم ان کا خیال ہے کہ شیخ کی مادری زبان فارسی تھی۔ وہ مزید دلیل دیتے ہیں کہ شیخ ہمیشہ اپنے آپ کو مسعود کہتے تھے۔ ان کا کوئی بھی ہندی دوہا شلو کوں سے کہیں عمدہ ہے اس لیے پنجابی اشعار جو شیخ شلو کوں سے کہیں عمدہ ہے اس لیے پنجابی اشعار جو شیخ سے ہنسوب کیے جاتے ہیں ان کے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہو بھی تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زیر بحث پنجابی شاعری انسانی روح کی ان کیفیات اور نشیب و فراز کی تصویر قابل فرید کو تجربہ ہؤا۔ یہ بات بھی قابل فہم ہے کہ شیخ روزمرہ کی بول چال میں تو اپنے آپ قابل فہم ہے کہ شیخ روزمرہ کی بول چال میں تو اپنے آپ کو مسعود کہتے ہوں گے لیکن لفظ فرید انھوں نے تخلص کو مسعود کہتے ہوں گے لیکن لفظ فرید انھوں نے تخلص

کی حیثیت سے استعال کیا ۔ شیخ فرید ثانی کی مدد سے ہی عوام نے بابا فرید کی پنجابی شاعری ایک خزین کی طرح محفوظ رکھی ۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ شیخ بجین سے ہی دو یا اس سے زیادہ زبانیں جانتے ہوں ۔

آخر میں شیخ کی شاعری کے بارے میں ایک بالکل مختدلف تنداظر پر توجہ دینا بھی مناسب ہوگا۔ اسے آئی سیریبرایا کوف سصنف ''پنجابی المریجر'' نے اختیار کیا ہے آ لیکن یہ دو اعتبار سے ناقص ہے۔ اول یہ کہ ایک سچےصوفی کو سوت کے ناگزیر اور بے درد سونے کا احساس سو جانے تو اس کے دل و دساغ سے خدا کا خیال کم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ۔ سلسلہ چشتیہ کے اولیاء نے ہمیشہ سوت کو ایک ایسے 'پل کی مانند سمجھا ہے جو محبِ و محبوب کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ سزید برآن شیخ فرید خدا سے اپنی عقیدت کے سغبامنلے میں کبھی ڈاندواں ڈول ند: ہوئے اور زندگی کے آخری ایام میں ارادتا نہیں بلکہ بغیر کسی سعی کے ہی یہ عقیدت ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی ۔ وہ ہڑا ہے تواتر سے اس امر کا اقرار کیا کرنے تھے کہ میں خدا کے لیے زندہ ہوں اور اسی کے لیے مرتا ہوں ۔ اسی اقرار نے درحنیقت ال کی بسمی کی تراش خراش کی نھی ۔ یہ بات بھی ذہن میں ر کھنی چاہیے کہ ایک صوفی سوٹ کے منٹی پہلو پر شور کرتا ہے تاکہ وقت کے تخسریبی پہلو اور تمام مظاہدر قدرت کی

حیات چند روزه کا ادراک ہو سکے۔ اسی سے صوفی اس قادر مطلق ذاتبِرِلاشریک اور بہارے واحد سنبع کے مثبت ادراک کی جانب ربنائی حاصل کرتا ہے۔ ہم موت کی وساطت سے خدا کی طرف رجعہت کرتے دیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے کھر آ جـائے ۔ دوم یہ کہ شیخ فـرید کی شاعـری کے متعلق یہ سوال بی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تقلید پسند اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ وہ تقلید پسندی کے مخالف نہیں تھے کیونگہ تقلید پسندی ہر سچے مذہب کی آفقی سمت ہے اور نہایت ضروری ہے کمیونکہ کوئی بھی بیچ اگر چھلکے کے بغیر بویا جائے تو وہ نہیں آگتا ۔ شیخ اگر مخالف تھے تو صرف مکر و ریـا اور ظلمت پسندی کی سخت پرت کے ـ یہ پرت در اصل مذہب کے اجارہ داروں اور مذہب سے دنیوی فواید آٹھانے والوں کی تھی ۔ یہ لوگ تقلید پسندی کے متعلق اپنی حقیر فہم کو کا۔ بہم رسول اکرم صلعم کے مشن کے برابر گردانتے تھے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس مشن کی ایک راسی سمت بھی ہے۔

ان دو استثنائی فقروں کے ساتھ ہم آپنے قارئین سے سنر سیریدبرایداکوف کی اس قیمتی تنقید و تحقیدق کی استعریف و توصیف کررتے ہیں جو انھوں نے شیخ فرید کی شاعری پر کی ہے:

"بہلے دور کے ہندو مساانوں کے تال میل سے

پیدا ہونے والے ادب کا بہترین اساوب بیان شیخ فرید گنج شکر (۱۱۲۹۰-۱۰۱۹) نے پیشہا کیا ۔ وہ آمراء کے خاندان میں پیدا ہوئے ۔ روایتی اسلامی تعلیم حاصل کی ۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ ملتان میں گزرا جو بڑا اہم ثقافتی می کز تھا اور جہاں قرمطی اثرات ابھی تک عام تھے ۔ انھوں نے بغداد اور خراسان ایسے عام تھے ۔ انھوں نے بغداد اور خراسان ایسے وقیع اسلامی می اکر کا بھی دورہ کیا ۔

فرید کی شاعری میں سے ایک سو تئیس نام نہاد شلوک ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ شلوک در اصل مختلف بحور کے دو ہے ہیں۔ ان کے علاوہ چالیس مصرعوں کی ایک نظم ''نصیحت ناسہ'' بھی ہے۔ اس نظم کی زبان منتائی ہے جو از سنہ وسطی کے پنجاب کی ادبی زبان تھی۔

آن کی تحریر پر ہندو شاعری کا تمایاں اثر محسوس ہوتا ہے خصوصاً ''ناتھ اور بھگتی'' ناسی نظم جس کا طرز تخیل صوفیانہ شاعری سے بڑی ماثلت رکھتا ہے۔ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ نجات صرف خدا کی معرفت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور آدمی خدا کی معرفت درویش بننے سے حاصل کر سکتا ہے۔ درویش بننے کا مطلب

یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے روحانی العاكمت كا وارث بثایا جائے كيونكہ اس طرح ہى بالآخر روح كا ذات سطلق سے اتحاد ہوگا ۔ انسان کچاہے کتنا ہی عبادت گزار اور پارسا کیوں نہ ہو خہود اس راہ کو طے نہیں در سکتا ، اسے کسی مرشد یا پیر کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اس راہ پر صرف وہی گام زن ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں خداکی معرفت حاصل کرنے کی لگرنے اتنی سچی اور طاقت ور ہو کہ وہ اس کے لیے ہر دنیوی چیز کو چھوڑ دیں۔ سو یوں تصوف بھگتی کی تعلیہات سے بہت ملتا جلتا ہے ، دونوں کی قوت ِ متخیلہ ایک سی ہے ۔ ارضی زندگی ایک دھوکا ہے، بسرائی ہے، زہر ہے ؛ ایک ایسی چنگاری ہے جو جذبات کی آگ بھڑکاتی ہے اور ایک ایسی آگ ہے جو راکھ تلے بھڑ کتی رہتی ہے - روح کے ذات واحد میں مدغم ہونے سے ہی نجات مل سکتی ہے کیونکہ ذات واحد ہی مظاہر کائنات میں ہمیشہ زندہ و باقی رہتی ہے۔ حرف مرشد ہی انسان کو بستی کے طوفانی سمندر اور زندگی کے سے کراں دریا سے پار لےجا سکتا ہے۔ مرشد کے تجربہ کار ہاتھ ہی کشتی مراد کو

منزل مقصود پر پہنچا سکتے ہیں۔ اس سنزل پر پہنچنے کے لیے انسان کے دل میں خالص اور سکمل ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا ایمان جو ایک جذبے کی مانند ہو ، سو توں کو جگانے والا ہو ، پرخلوص ہو ۔ ایسا ایمان جو انسان کو حرص ، کابلی اور کاسہ لیسی ایسے گناہوں سے پاک کر دے ۔

شیخ فرید کی غنائی نظمیں انہی خیالات کی حامل ہیں۔ متعدد دانش ور انھیں ایک مذہبی شاعر سمجھتے ہیں مگر ان کے تخیل کی مذہبی شاعرانہ روایت سے مطابقت کی اکثر یوں تعمیم کی جاتی ہے کہ ان کی عام جذباتی نظموں میں بھی صوفیانہ معانی تلاش کر لیے جاتے ہیں حالانکہ یہ مشکل سے ہی صحیح ہوتا ہے۔ ان کی اکثر نظموں میں ارضی جذبات کی رنگ آمیزی ہے۔ مشلاً:

'آج میں اپنے محبوب کے ساتھ رات نہ بسر کر سکی چنانچہ میں سے جبوب کے ساتھ رات نہ بسر کر سکی چنانچہ میں سے جو ہوتا تو میں آس سے پوچھتی کہ رہی ہے۔ کاش وہ آتا تو میں آس سے پوچھتی کہ وہ رات کیوں نہیں آیا ؟'

تصنوف اور بھگتی کی شاعری میں محبوب کا مطلب خدا ہوتا ہے ، یعنی خدا کو روح کا محبوب

سمجها جاتا ہے۔ دوسری طرف پارسا اور عبدالیت گزار کی روح کو ایک ایسی بیوی یا مشالی خاتون تصور کیا جاتا ہے جو خدا سے ملئے کی سعی میں مصروف ہو۔ تاہم اگر اس توضیح کا شیخ فرید کے مادہ ، فن کاری سے دور اور پر خلوص مصرعوں پر اطلاق نہ کیا جائے تو پھر بھی ان کی شاعرانہ عظمت برقرار رہتی نے جب کہ ضوفیانہ مذہبی متلازم اہدیت ضروری نہیں ۔

ایک اور نظم میں عمر کے تیزی سے بڑھا ہے کی جانب بڑھنے پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

'جن پرندوں نے تالاب سیر بسیرا کیا تھا وہ الر گئے ہیں ۔ اے فرید! ایک دن یہ سارا تالاب خشک ہو جائے گا ، صرف ایک تھکا ماندہ کنول اکیلا رہ جائے گا ، صرف ایک تھکا ماندہ کنول اکیلا رہ جائے گا ۔'

زندگی اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہی ہے اور فرید سوت کے کٹھورپن کا احساس کرتے ہوئے اس کے ٹاگزیر ہونے پر شیون کرتے ہیں۔ سوائے قصداً توضیح و تشریج کے عمیق تصورات اور گیان دھیان کی کیفیت بھی خدا کے خیالات کو

نہیں آبھارتی ۔

اس طرح لگے بندھے صوفیانہ و مذہی نظریات کے علی الرغم فرید کی شاعری میں وقت کے تقاضوں کے مطابق دور جدید کی استیازی خصوصیات اور مخصوص رجحانات بھی در آئے ہیں۔ شاعر خود اپنی حیثیت کا بڑے غیر مبہم انداز میں اعلان کر تا ہے ۔ اپنے مرید سے۔ دی مولا کو تنبیہ، کرتا ہے ۔ اپنے مرید سے۔ دی مولا کو تنبیہ، کرتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں :

'بادشاہوں اور آمراء کی صحبت اختیار نہ کرو۔ یاد رکھو کہ تمھارا ان کے بان آنا جانا تمھاری روح کو مردہ محکر دے گا۔'

امارت کے خلاف یہ رویہ قدرتا عوامی ہمدردی کے پیش نظر اختیار کیا گیا تھا کیونکہ شیخ نے عوام سے جو پیان وفا باندھا تھا وہ اس سے آگاہ تھے:

فریدا! میں جاتا دکھ مجھ کوں ، دکھ سبائے جگ اوچے چڑھ کے ویکھیا تار گھر گھر ایہو اگ (اے فرید! میں سوچتا تھا کہ روئے زمین پر صرف میں ہی دکھی ہوں ، لیکن مجھے پتا چلا کہ تمام دنیا دکھی ہے ۔ جب میں نے ایک ٹیلے

پر چڑھ کر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر کھر رکے افراد اسی آگ میں جل رہے ہیں)
چونگہ ان مصرعوں کا پیغام ایک خاص پردے میں چھپا ہؤا اور عوامی عقاید کے قریب تر ہے اس لیے عوام میں بڑا مقبول ہے ۔ فرید نے نہایت مؤثر اور خوش گوار الفاظ کے انتخاب سے خاصا جالیاتی نتیجہ حاصل کیا ہے ۔ آن کی فنی پیچیدگیوں سے آزاد زبان اور سادہ نحو سے اس تمنا کا اظہار بوتا ہے کہ عوام انھیں سمجھ سکیں ، اسی لیے وہ عوام سے انہی کے الفاظ میں خطاب کرتے ہیں ۔ وہ عوام سے انہی کے الفاظ میں خطاب کرتے ہیں ۔ وہ عمام اعترافات وابستہ بیں جو تقلید پسند مذہب وہ خلاف ہیں ۔"

تاریخ کا خراج عقیدت

ایم ۔ آئی ۔ فنلے اپنی تصنیف ''قدامت کے پہلو'' میں لکھتے ہیں :

''کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جو قدرتا انسان کے دل میں اسراریت کی دھاک بٹھاتے ہیں۔ اسے ر مذہب کے متعلق مذہب کے طالب علم خدا اور مذہب کے متعلق انسانی احساسات کی خوبی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈلفی کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ یونان میں ڈلفی کا مندر دیکھنے والوں کو آج بھی جدید ہوٹلوں ، بہترین دکانوں ، کھڑی کاروں اور سیاحوں کی بسوں کی موجودگی میں سب سے میاحوں کی بسوں کی موجودگی میں سب سے زیادہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں غاریں اور چشمے بھی ہیں۔ پھ

پاکپتن جائے والے زایر بھی اسے بہتریں خدائی اور مذہبی مقام کہتے ہیں۔ یہ شہر بڑا قدیم ہے اور اسی ضلع میں واقع ہے جہاں ہڑپہ ہے۔ جنرل کننگھم کے نزدیک دریہ وہ شہر ہے جس کے باشندوں کا سکندر اعظم کے عہد کے درخوں اور دوسر نے قدیم مصنفین نے بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ " ماضی میں کئی فاتحین بھی اس مقام سے گزرے

لیکن اس مقام کی موجودہ عظمت کے سامنے ان کے ان تھک دھاؤگئے۔ ان کی خون آشام جنگیں اور خون رنگ فتوحات غیر اہم ہو کر رہ گئی ہیں۔ کوئی خاص مؤرخ ہی ان معر کوں کو دوبارہ یاد کر کے گوشہ گمناسی سے نکال سکتا ہے۔ پاکپتن ، جس کا قدیم نام اجود ھن ہے ، شیخ الاسلام شیخ فریدالدین مسعود گنج شکر سے تعلق کی بنا پر ابدی تقدس حاصل کر چگا ہے ، پاکپتن کو یہ مقدس مذہبی اعزاز اس لیے حاصل ہے کہ یہاں شیخ فرید کے مزار کی تابندگی ہے ۔

یه شہر بلند جگہ پر واقع ہے اور اس کا اونچا پہلو زایر کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جوں ہی زایر کی نگاہ اس عالی مرتبت شہر پر پڑتی ہے آس کی روح بلند ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو ہر طرف امن پھیلاتا ہے۔ جب خوف ناک شہنشاہ تیمور اس شہر میں پہنچا تو اس کی پر امن فضا نے آس پر معجزانہ اثر کیا۔ تیمور خانقاہ کے حیرت انگیز تقدس سے بڑا مرعوب ہؤا چنانچہ اس نے شیخ کی بزرگی کے احترام میں اس شہر کے باشندوں کی جاں بخشی کر دی ۔ دنیا کا عظیم سیاح ابن بطوطہ ، جس نے شالی افریقہ اور شرق اوسط کی عظیم سیاح ابن بطوطہ ، جس نے شالی افریقہ اور شرق اوسط کی شیخ کی خانقانی دیکھی تھیں ، جب اس شہر میں بہنچا تو شیخ کی خانقاہ میں آسے بڑی کشش محسوس ہوئی ۔ عظیم سلطان فیروز شاہ تغلق بھی آن بے شار حکمرانوں میں شامل سلطان فیروز شاہ تغلق بھی آن بے شار حکمرانوں میں شامل

ہے جنھوں نے شیخ کو خدراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے مقدس مزار کی زیارت کے لیے بطور خاص اس تعلیر کا سفر اختیار کیا ۔ ہر۔ دور کے مؤرخین شیخ کی عظمت کے ترانے گاتے رہے اور شیخ کا ذکر خیر کرتے رہے۔ مثلاً ضیاء الدین برنی ''تاریخ فیروز شاہی'' میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب فیروز شاہ درگاہ پر حاضر ہؤا تو اس نے شیخ کی اولاد پر خاص توجہ دی کیونکہ شیخ کی اولاد بڑنے کٹھن دن بسر کر رہی تھی ۔ سلطان نے انھیں بے شار عطیات دینے کے علاوه اراضی بھی دی ۔ شیخ کو سزید خراج عقیدت ہیش کرنے کے تحت سلطان نے اجودھن کے باشندوں کے حق سی بھی بڑی کریم النفسی عمد کام لیا۔ تمام لوگواں کو کھلے ہاتھوں سے مال و دولت دی ، محتاجوں کو نہال کر دیا اور مستحقین کے وظمایف بجال کر دیے۔کافی عدرصے کے بعد ہر صغیر میں دو دسان مغلیہ کے بانی شہنشاہ بابر نے جب آن علاقوں پر تاخت و تاراج کی تو خونی جنگوں نے ایک بار پھر پاکپتن کو گھیر لیا اور اس شہر نے ایک مرتبہ بھر آن تمام لوگوں کو پناہ دی جو اپنی جان بچانے کے لیے اس شہر میں آگئے تھے۔ بابر کے نامور پونے اکبر کو اولاد نرینہ کی بڑی آرزو تھی ۔ چنانجہ اس دور کے عظیم درویش شیخ سلیم چشتی ای دعا سے اس کو خذا نے تین فرزند عطا کیے۔ یہ شیخ سلیم چشتی اسیخ فزید اک اولاد تھے۔ شہنشاہ اکبر

نے پہلے پنجاب میں شیخ سلیم کے مولد کی زیارت کی اور پھر شیخ فرید کی خانقاہ پر پہنچ کر انھیں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اجودھن کے قریب پہنچا تو گھوڈے سے آتر کر پاپیادہ ہو گیا اور کئی میل پیدل چل کو درگاہ پر حاضری دی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بادشاہ کے حاشیہ نشینوں نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا۔ اکبر کے اتالیق بیرم خان خانان نے بھی درج ذیل شعر میں شیخ کی عظمت کے گن گائے اور شیخ کے آیک معجزے کو زندۂ جاوید کیا ہے:

کان ممک ، جہان شکر ، شیخ بحر و بر آن کز ممک شکر کند وز ممک شکر

سہنشاہ شاہجہاں کے بڑے اور پیارے بیٹے شہزادہ داراشکوہ نے بھی اپنی کتاب 'اسفینة الاولیاء'' میں شیخ کا ذکر بڑے احترام و عقیدت سے کیا ہے۔ یہ عقیدت و احترام آج بھی لاکھوں افراد کے دلوں میں موجود ہے۔ تصوف پر لکھنے والے اپنی تخلیقات کے صفحات شیخ کے احترام سے آراستہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو روحانی سکون حاصل کرنے اور دلوں کو منور کرنے کے لیے گھنٹوں درگہ کے کسی حجرے میں خدا کی عبادت کے لیے گھنٹوں درگہ کے کسی حجرے میں خدا کی عبادت کے رہے ہیں یہا شیخ کی معطور قبر کے یاس بیٹھ کر تلاوت

قرآن یاک اور سلسلہ چشتیہ کا ورد کرتے ہیں ۔ بر صغیر کے دور آفتاده علاقور کے دانش ور ، مذہبی رہنا الحر عوام اب بھی درگاہ کی 'پراس اور 'پرسکون فضا سے بڑے مسحور ہوتے ہیں۔ سالانہ عرس کی ایک اہم خصوصیت بہشتی دروازہ ہے۔ شیخ کے متعلق تحقیقی کام کرتے ہوئے اس دروازے کا بیان بھی بڑا ضروری ہے۔شیخ ایک ایسے حجرے میں مدفون ہیں جس کے دو دروازے ہیں ۔ ایک دروازہ مشرق میں ہے اور دوسرا جنوب میں ۔ زایرین عموماً مشرق دروازے سے حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ حجرے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے شیخ کے صاحب زادے شیخ بدر الدین سلیان کی قبر آتی ہے جو باپ کی وفات پر پاکپتن کی گدی پر متمکن ہوئے تھے ۔ دوسری قبر شیخ فرید<sup>رج</sup> کی ہے۔ قبر کے مغرب میں خاصی جگہ ہے جنہاں زایرین بیٹھ کے تلاوت کلام پاک كرتے ہيں - پيچھے شال كى جانب جانى دار ديبوار ہے ـ یهاں خواتین آکر خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ جنوبی ديوار ميں بهشتي دروازه ہے جو ہر سال محرم ميں عرس آئے سوقع پر کھولا جاتا ہے۔ یہ تقریباً دو فٹ چوڑا اور.اتنا نیچا ہے کہ کوئی بھی شخص جھکے بغیر اس میں سے گزر نہیں سکتا ۔ اس دروازے میں سے گزرنے والوں کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ ان پر بہشت کے دروازے وا ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدہ ایک قدیم زبانی روایت پر سبی سے اور اس کی بنیاد

شیخ نظام الدین اولیاء کے ایک رویا پر ہے ، تاہم کسی ہم عصر یا متاخر مصنف نے اس کا حوالہ نہیں دیا ، پھر بھی اس تقریب کی تاثیر کے متعلق عوام کا عقیدہ غیر متزلزل ہے ۔ بہر کیفی اس تقریب کی ادائیگی عوام کو نہ صرف باطنی تناؤ سے نجات دیتی ہے بلکہ خدا کی بے پایاں رحمت و شفقت پر آن کا اعتاد بحال ہو جاتا ہے اور وہ پارسائی کی راہ پر زندگی کے تازہ دور کا آغاز کرتے ہیں ۔

زایرین درگاہ سے ملحق مسجد نظامی میں بھی بڑے دوق شوق سے بماز پڑھتے ہیں۔ یہ مسجد سنگ مرمر کی بی ہوئی ہے۔ اور مسلم فن تعمیر کا ایک نادر بمونہ ہے۔ اس کے ڈھانچے میں الوہی نقاست و نزاکت ہے اور سبک، روشن اور پھول کی طرح تر و تبازہ نظر آتی ہے۔ اسے شیخ فرید کے روحانی جانشین شیخ نظام الدین اولیاء کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے جو اس مقام پر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور جنھوں نے اپنے مرشد کے پیغام کی شمع نصف صدی تک دہلی میں روشن رکھی۔

بطور امر واقع آنے والی نسلوں پسر شیخ فسرید کے اثرات معین کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کی زندگی کا مقصدی مطالعہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم ایک معیداری کتباب سے طویل اقتباس نقل کرتے ہیں جس سے اس امر کا اندازہ ہو سکے گا کہ شیخ فسرید کے جس سے اس امر کا اندازہ ہو سکے گا کہ شیخ فسرید کے کہ

مشرف نے بلاواسطہ اور کلی حیثیات سے کتنی کاسیابی حاصل کی:

"لیکن اگر خسرو کو علاء الدین کے عہد میں تكاليف اور سختيان برداشت كرنا پرتين تو ول انھیں راضی برضا رہ کر بڑے سکون و صبر سے برداشت کرتے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ایک نشر دور میں داخل ہو چکے تھے۔ اے وہ مین انھوں نے دہلی کے مشاز ولی نظام الدین اولیاء کے حلقہ ارادت میں شرکت کی کہ وہ ان ولی کو اپنے بچین اور جوانی سے جانتے تھے، چنانچہ انھوں نے شیخ نظام الدین اولیاء حم کی مریدی اختیار کرکے ایک مکمل صوفی کی حیثیت سے زندگی کا آغداز كيدا ـ جد ابن احمد ابن على البعذاري نظاء الدين اولياء م جو سلسله چشتيه کے بڑے متاز اور قابل احترام ولي تهر اور لوگ انهين سلطان الاولياء كمتے تھے ، بدايوں سي سهه ه میں تولد ہوئے۔ آن کے دادا خواجہ علی بخارا سے نقل وطن کرکے ہند آئے۔ پہلے لاہبور میں قیام كيا اور پهر بدايوں چلے گئے ۔ چنانچه شيخ بھي، اپنے پیارے مرید خسرو کی طرح ترک نژاد تھے۔ جب شیخ کی عمر پایخ سال کی ہوئی تو آن کے

والدكا انتقال بنو گيـا ـ چنـانچه آن كى نگـهـداشت برآن کی والدہ بی بی زلیخا نے اپنے ذمے لے لی ۔ بی بی زلیخا ایک نیک ، پرہیزگار اور پاک داس اخاتون تھیں۔ روحانیت سے محبت شیخ نے اپنی والدہ سے ورثے میں پائی ۔ کچھ عرصے کے بعد ماں بیٹا بدایوں سے دہلی آگئے اور ایک مسجد کے نیچے معمولی سے مکارے میر رہایش اختیار كر لى - آن كے ليے يہ زمانہ بڑے افلاس اور مصائب کا زمانہ تھا۔ تاہم نظام الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم کی طرف سے غفلت نہ برتی اور اپنر دور کے عظیم دانش ور شمس الدین خوارزمی کے شاگرد ہوگئے ۔ یہ شمس الدین خوارزمی وہی ہیں جنھیں آن کے علم و فضل کی بنا پر سلطان بلبن نے اپنا وزیر مقرر کیا تھا۔ بارہ برس کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہی نظام الدین نے علوم ظاہری و باطنی میں خاصی استعداد بہم پہنچا لی \_ شیخ فرید ہے بھائی شیخ نجیب الدین المتوکل ہ آس زمانے میں نظام الدین اللہ کے ہمسائے تھر اور نظام الدین تر و قتآ فوقتاً آن کے ہاں جایا کرتے تھے \_ ایک بار المتوکل کے مکان پر ملتان سے ابوبکر نامی ایک قوال آیا۔ اس نے راہ میں اجود ہرنے میں

واقع شیخ فرید کی درگاہ پر بھی حاضری دی تھی۔
اس قوال نے بڑے ذوق و شوق سے درگاہ کے حالات سنائے ، نوجوان صوفی نظام الدین نے بڑی توجہ سے قوال کی باتیں سنیں اور شیخ فریلا کے تقدس اور بزرگی سے اتنا ستاثر ہوئے کہ فورا اجودھن جا کر ان کا مرید بننے کا فیصلہ کر لیا۔

نظام الدین کئی برس تک خواجہ فرید کے ساتھ رہے اور کال جوش عقیدت سے مرشد کی خدمت کرکے آن کی خاص نظر عنایت حاصل کی ۔ چنانچہ جب ان ع کی تربیت مکمل ہوئی تو مرشد نے انھیں ایک جبہ اور قالین عطا کیا اور دعائیں دے، کر دہلی روانہ کر دیا ۔ دہلی ہندوستان کا دارالعکومت ہونے کے باعث ہرطبقے اور ہر قسم کے دارالعکومت ہونے کے باعث ہرطبقے اور ہر قسم کے اور جرایم سے آزاد نہیں تھا جو بڑے شہروں اور جرایم سے آزاد نہیں تھا جو بڑے شہروں میں فصل کی طرح پھوٹ پڑتے ہیں ۔ نظام الدین کافی عرصے تک اس شہر میں قیام پذیر ہونے سے تاسل کر ہی لیا ۔ انھوں نے سوچا کہ شہروں فیصلہ کر ہی لیا ۔ انھوں نے سوچا کہ شہروں کی خہل بہل اور سرگرمیوں سے الگ تھلگ رہ کر

اور گذاہوں کی ترغیب و تحریص سے بچ کر کر اہرانہ زندگی ہسر کرنا بڑا عظیم کام ہے لیکن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے درمیان بارہنا ، گناہوں اور بدعنوانیوں کی فضا میں بھی پاکیزہ اور نے داغ زندگی بسر کرنا اور اپنی پاکیزگی کے طفیل غلط کار روحوں کو حق اور نیکی کی طرف لانے کی سعی کرنا اس سے بھی زیادہ نیکی کی طرف لانے کی سعی کرنا اس سے بھی زیادہ عظیم کام ہے ، چنانچہ انھوں نے شہر سے چند میل دور ایک گؤں غیات پور میں توطن اختیار کیا ۔ اسی اثنا میں آن کے مرشد خواجہ فرید واصل بحق اور ہونے سے قبل بیٹوں کی موجودگی کے باوجود انھیں اپنا جانشین بنا چکے تھے ۔

مرشد و رہنا کی حیثیت سے حضرت نظام الدین کی زندگی کے ابتدائی برس بڑے افلاس میں گزر ہے لیکن جلد ہی آن کی شہرت دور و نزدیک پھیل گئی ۔ علاء الدین کے عہد میں آن کے مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ۔ آن کی خانقاہ ہر وقت درویشوں سے بھری رہتی تھی کہ انھیں وہاں خوراک اور قیام کی سہولتیں ملتی تھیں ۔ برنی اس دور کے بارے میں لکھتے ہیں : شیخ الاسلام نظام الدین نے عالمی حلقہ ارادت

کا دروازه کھول دیا تھا۔ وہ گناسگاروں کو اپنی نگرانی میں لے کر راہ راست پر گام زن کیا کر کے تھے اور آن کی خامیوں سے چشم پوشی کر کے آنھیں مجبے عنایت کیا کرنے تھے۔ ان میں منقدرد بھی ہوتے تھے اور عام بھی ، امیر بھی ہوتے تھے اور غریب بھی ، سردار بھی ہوتے تھے اور نادار بھی ، عالم بھی ہوتے تھے اور نباخوانده بھی ، ندرم سزاج بھی ہوتے تھے اور اکھڑ بھی ، شہری بھی ہوتے تھے اور کسان بھی ، فوجی بھی ہوتے تھے اور آزاد و غلام بھی۔ شیخ ہر آہمی کو دعائیں دنے کر چوکوشیہ ٹوپی اور مسواک عطا کرتے تھر۔ ۔ ۔ ـ ـ ـ يه تمام لوگ شيخ پر اعتباد كر كے پارسائى اور مذہب سے عقیدت پختہ کرنے کے لیے آن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کدرتے تھے ۔ مردون اور عورتون ، جوانون اور بوڑھون ، اعلی اور ادنی ، ملازموں اور غلاسوں ، حتی که چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی تماز باقاعدگی سے پڑھنی شروع کر دی ۔ امیر اور مخیر لوگوں نے شہر اور غیاث پور کے راستے میں جگہ جگہ متعدد دل خوش کن سایه دار جبوترے تعمیر کرائے

جہاں بڑے بڑے برتنوں میں پانی ہوتا تھا ، و ظرم کے لیے مئی کے لوئے ہوئے تھے اور نماز کے لیے چٹائیاں بچھنی ہوتی تھیں۔ ان چبوتروں پر ماچھیر کا سایہ سوتا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے محافظ اور کماز پڑھانے کے لیے پیش امام متعین تھے تاکہ شیخ کی خانقاہ کو جانے والے اور آنے والر لوگوں کو نماز کے وقت وضو ، غسل اور ہم۔از پڑھنے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ ان چبوتروں پر کماز کے وقت ہے شہار لوگ کماز پڑھتے نظر آتے تھے۔ عوام سیں نہ صرف ارتکاب ِ جرایم کم ہـو گیـا تھـا بلکہ جرایم کے ، ہار ہے میں گفت و شنید بھی ختم ہو گئی تھی ۔ اب لوگ زیـاده تـر مذہی اسـور پر گفتـگو کیــا کڑتے تھے ۔ پارسائی و عقیدت کا جذبہ اتنا بڑھ کیا تھا کہ شاہی محل میں بھی ہے شار آمراء ، سلاح دار ، محرر ، سپاہی اور غلام ، جو شیخ کے مرید برے چکے تھے، چاشت اور اشراق کی کماز ادا کرتے تھے اور فرض روزوں کے ساتھ عاشورۂ محرم اور دیکہر ایام کے نافلہ روزے رکھتے تھے۔ شہر میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جهال بیس دن یا ایک ماه بعد ساع کی محفل منعقد

نهیں ہوتی تھی اور سامعین وجد میں آکر جزع و فزع نهيں كرتے تھے ـ سلطان علاء ليا ين اور اس کے تمام خاندان کو شیخ پر بڑا اعتباد تھا۔ ہر طبقے کے لوگوں کے قلوب نیکی و پاکیزگی كى طرف راغب تهم - خصوصاً سلطان علاء الدين کے عہد کے آخری زمانے میں تو عوام کے لب شراب ، عورتوں کے ذکر ، جرم و گناہ ، قار بازی اور دیگر گھٹیا حرکتوں کی گفتگو سے بھی کبھی آلودہ اور نجس نہیں ہوتے تھے۔ اکثر طالب علم ، آمراء اور بڑے آدمی ، جنھیں شیخ کی محبت کی سعادت نصیب ہوتی تھی ، تصوف اور اسلامی قوانین کی کتب کے مطالعے میں سمبروف · نظر آتے تھے ۔ اجیباء العلوم ، اس کا تدرجمہ، عوارف المعارف ، كشف المحجوب ، قوت القلوب ، التعرف كي شرح ، القشيري كا رساله ، مرصاد العباد ، مكتوبات عين القضاة ، قاضي حميد الدين ناگوري کی لوامخ اور لواسی اور سیر حسن کی فوایدالفواد ایسی کتابیں بڑے ذوق شوق سے خریدی جاتی تھیں ۔ لوگ کتب قروشور سے اللہدات اور تصوف کی کتابوں کے بارے میں استفسار کرتے رہتے تھے ۔ کوئی بھی ایسی دستار دکھائی ہیں نظام الدین اولیا، "علم و تقوی میں عدیم المثال تھے۔ انھوں نے تمام عمر شادی نہ کی اور خواجہ قطب " کے اُس خرقے کی توہین نہ ہوئے دی جو خواجہ فرید" کی وفات کے بعد اُن کے کندھوں پر پڑا ہؤا تھا۔ نظام الدین اولیاء " ایک خشک زاہد می ناض ہی نہیں تھے ، اُن کے دن روزہ ، کار اور مریدوں کی تعلیم میں اور راتیں شب بیداری و ریافت میں گزرتی تھیں ۔ وہ صرف چند لمحوں کے لیے سوتے تھے ۔ صبح ملاقات کے مشد نوقع پر مید یہ دیکھتے تھے کہ اُن کے مرشد کے چہرے پر ایک عجیب وجد آفرین تمتاہا اور مشد کا آنکھوں میں بلکی سرخی کی آمیزش ہے۔ مرشد کا چہرہ دیکھ کر ہی ایک مرتبہ خسرو نے اُن سے چہرہ دیکھ کر ہی ایک مرتبہ خسرو نے اُن سے کہا تھا ؛

'آپ تھکے تھکے اور بے خواب نظر آتے ہیں۔ رات آپ نے کس کی آغوش میں گزاری کہ آپ کی آنکھوں میں ابھی تک مدہوئی اور نیم خوابیدگی کے آثار باقی ہیں ؟٠.

ان تمام اوصاف کے ساتھ خواجہ نظام الدین اولیا، بڑے خوش طبع تھے۔ ہر طبقے کے عوام سے ملنا اور آن سے گفتگو کرنا انھیں بہت مرغوب تھا۔ شاعری کے متعلق بھی آن کا ذوق بڑا بلند تھا اور ساع کے بڑے دل داد، تھے۔ ہر سال ۵ محرم کو آن کی خانقاہ میں خواجہ فرید کا عرس منایا جاتا تھا۔ لوگ دور و نزدیک سے ساہر فن قوالوں کی قوالی سننے کے لیے آتے تھے اور حاضرین میں روح پھونک دیتے تھے۔ ن

(''امیر خسرو کی تخلیقات و زندگی'' سصنفہ ڈاکٹر محد وحید مرزا ، پنجاب یونیورسٹی پریس ، لاہور ۱۱۳ کا ۱۲۳ کا ۱۳۳۴ کا ۱۲۳ کا ۱۳۳۴ کا ۱

نظامی مسجد کے قریب ہی شیخ فرید کے ہوتے شیخ علاء الدین کا مزار ہے۔ بہ مزار شیخ فرید کے سزار سے بڑا اور زیادہ مناسب ترتیب سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس میں خاندان کے کئی اور افراد کی قبریں بھی ہیں۔ یہ عالی شان مزار سلطان دہلی جد تغلق نے تعمیر کرایا تھا جو شیخ علاء الدین کا بڑا معتقد تھا۔ مرکزی مسجد شیخ فرید کے مزار کی شال مغربی سمت میں بلند زمین پر واقع ہے۔ جنوب کی طرف حجروں کی قطار ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مقدس

حجرہ وہ ہے جس میں کاپر شریف کے مخدوم علی احمد صابر<sup>ام</sup> رہا کر کہتے تھے۔ مخدوم صابر شیخ فرید کے بھانجے ، داماد اور ممتاز خلیفہ تھے ۔ خانقاہ میں پیلو کا ایک قدیم درخت بھی گئے جو آن دنوں کی یاد دلاتا ہے جب اس علاقے میں جنگل ہی جنگل تھا اور اس قسم کے درخت خانقاہ کے مکینوں کو سایہ اور خوراک سہیا کرتے تھے ۔ سزار کے مشرق میں ایک خوبصورت سے صعرف کو عبدور کرنے کے بعد خزانہ آتا ہے جہاں شیخ سے منسوب مقدس تبرکات محفوظ ہیں ۔ ان میں چمڑے کے سلیپروں کا ایک جوڑا بھی ہے جو شیخ پہنا کرتے تھے۔ خانقاہ خاصے بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا گوشہ گوشہ اپنے دامن میں زایر کے لیے جنت نگاہ کا سانسان رکھتا ہے۔ درگہ کے مرکزی دروازے کے باہر بازار ہے جس میں سرمے کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ، گلاب کے پھول ، تصوف کی کتابیں ، جائے کماز اور مقاسی دست کاروں کی بنی ہوئی اشیہا، فروخت ہوتی ہیں ۔ زایرین انھیں درگاہ میں ا حاضری کی یادگار کے طور پر خرید کر ساتھ لے جاتے ہیں -درگاہ پر دن رات زایرین کا تانتا بندھا رہتا ہے جس کے باعث درگاه میں سمہ وقت ذوق و شوق اور جوش و خروش کی فضا چھائی رہتی ہے۔ پاکپتن شہر میں شیخ فرید کے نام پر ایک جدید کالنج بھی قانم ہے۔ شہر کے باشندوں نے شیخ کی قایم کرده سهان نوازی کی روایت ابھی تک برقرار رکھی

ہوئی ہے۔ یہ روایت گرد و نہواے میں پھیلے ہوئے ہنستے مسکراتے کھیتوں سے بھی ٹپکتی ہے۔ پس یہ علاقہ جسے شیخ فرید نے سنتخب کیا تھا ابھی تک بار آوری اور زرخیزی کا ثبوت دے رہا ہے اور شیخ کی اس خوبصورت مملکہ میں خدائی امن و سکون کا دور دورہ ہے۔

اس خانقاہ کی موجودگی میں آن لوگوں کے باعث ، جو بڑے خلوص اور مستقل مزاجی سے بابا فرید کی پیروی کرنے کی سمی کرتے ہیں ، تصوف کی زندہ روایت آج بھی سربلند و سرفراز ہے۔ یہ درگاہ بہترین آثار قدیمہ میں سے ہور اسلام کے مقدس فرن کی عکاس ہونے کے ساتھ صوفیانہ عقاید کے تحفظ میں بھی ممد و معاون ہے۔ ان دونوں پہلوؤں پر ڈاکٹر مارٹن لنگز نے بھی روشتی ڈالی ہے اور اپنے مقالے پر ڈاکٹر مارٹن لنگز نے بھی روشتی ڈالی ہے اور اپنے مقالے کے حق میں دلایل دیتے ہوئے گئی دوسروں کے علاوہ تقابلی مذہب کے جدید ترین متخصص ایم فردجوف سکوئن کی مدد بھی حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر مارٹن لنگز لکھتے ہیں :

"حسن بصری کا یہ کہنا تصوف میں ایک خصوصی استیاز رکھتا ہے: "وہ جو خدا گو جانتا ہے اس سے معبت کرتا ہے اور جو دنیا کو جانتا ہو جانتا ہے اور جو دنیا کو جانتا ہو جانتا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے۔ ایک اور قدیم صوفی کا یہ کہنا بھی بڑا معنی خیز ہے کہ قدیم صوفی کا یہ کہنا بھی بڑا معنی خیز ہے کہ تحدا کی انس اس کی آرزو سے زیادہ عمدہ اور خدا کی انس اس کی آرزو سے زیادہ عمدہ اور

شیریں ہے۔'

ا کا ایک رخ اس اشاراتی نور کی عکاسی کرتا ہے جو قرآن پاک سے چھلکتا تہے اور قرآن کے قاری اس میر مسرت اور خیرہ کن نور کے باعث دوسری دنیا کے اسرار و رسوز کا اسزہ کھتے ہیں۔ دوسر رخ نہ صدرف قدرآنی اصولوں کی کڑی سادگی کی بلکہ کچھ احادیث رسول<sup>م</sup> کی بھی عکاسی کرتا ہے جو ان کے بارے میں صریحاً اخشک لذت اور سہک رکھتی ہیں ۔ ایک متین واقعیت پسندی ہے جو ہر شے کو اس کے سوزورے مقام پسر رکھتی ہے شالاً: اس دنیا میں ایک اجنبی یا ایک راہ گیر کی طرح رہو، یا 'مجھے اس دنیا سے کیدا'لینا ہے ۔ میری اور اس دنیا کی مثال ایک سوار اور درخت کی سی ہے ۔ سوار چند لمحے درخت کے نیچے قیام کرتا ہے اور پھر درخت کو پیچھے چھوڑ کر اپنی راہ چل دیتا ہے۔'

اسلامی روحانیت کے یہ دو رخ تمام اسلامی متمدن اقوام میں بڑے متنوع طریقوں سے محسوس کیے جاتے ہیں اور بالخصوص اسلامی فن سے ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ حسب توقع یہ مقدس فن

اسرار و رنبوز کا اظہرار ہے اور اسی لیے اس کا سرچشمہ مذہب کی نہایت کہری تہہ سے پہوٹتا ہے۔

اسلامی فن بہت پیچیدہ و دقیق ہے لیکن اس کے ساتھ ہی شاعرانہ اور دل فریب بھی ہے ! اس کے تانے بانے میں متانت اور شان و شوکت ہے۔۔۔۔۔۔اس میں تموکی مسرت خیز فراوانی اور بلور کی خالص قوت کا جوہر متحد ہیں ۔ یہ محراب عبادت ہے جسے طغرائی کلکاری سے آراستہ کیا گیا ہے اور اس کلکاری پر کبھی تو چمن کا اور کبھی برف کے گالے کا کان ہوتا ہے۔ خوبیوں کی یہ آمیزش قرآن میں بھی ملتی ہے ، جہاں خیالات کی وسعت تناسب و ترتیب کے شعلے میں پوشیدہ ہے ۔ اگر کوئی اسے یا ار تو وحدت کے نظارے سے مسحور ہو جائے ۔ اسلام میں صحرا کی سادگی ، سفیدی اور درشتی کا بھی پہلو ہے اور بہی اس کے فہن میں آرایش و تزئین کی بلوریں مسرت کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے۔'' ( "بیسویں صدی کا ایک مسلم درویش " مصنفه مارٹن لنگز ۽ لندن ١٩٩١ء ، صفحات ٢٠٨٦) اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ پاکپتن شریف رہنے والا ہر قسم اور ہر نوع کا آدمی پاکپتن کے تعلق

## 149

خو کرتا ہے۔ تمام مؤرخ شیخ کی عظمت و شان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان الغاظ میں مل کر صدائے تحسین و آفریں بلند کرتے ہیں : ''کوئی ولی عقیدت و خلوص اور تو بہ و استغفار بن گنج شکر پر سبقت نہیں لے جا سکا ۔'' پروفیسر ایم ۔ کبیر بنی کتاب از پاکستان کی مختصہ تاریخ '' جلد دوم میں 'نہتر ہیں :

"اور ایہ شیخ فرید الدین " پاکپتن شریف والے کی خصوصی مساعی کا نتیجہ ہے کہ سلسلہ ٔ چشتیہ کی شاخیں ہر صغیر پاک و ہند کے تمام بڑے بڑے اور اسم شہرون میں قایم ہوگئیں ۔ شیخ فرید اکو سب سے بہتر اور قیمتی ہدیہ ٔ عقیدت مولانا غلام قادر گرامی نے پیش کیا ہے جنھیں حکیم الامت علامہ اقبال " بھی فارسی شاعری میں اپنا استاد اور رہنا سمجھتے تھے:

در شهر گرامی ست که معنی نظر ست که در پنجه مرگ سخت بے بال و پر ست در تلیخی نیزع حکم آسد به اجل در تلیخی نیزع حکم آسد به اجل بگرار که این مرید گنج شکره ست

آخر میں ہم اس رسالے کو ایک بہترین مادۂ تاریخ پر نتم کرتے ہیں جو مغتی غلام سرور نے نکالا ہے اور مولوی نور احمد چشتی کی کتاب ''تحقیقات چشتی'' میں بھی موجود ہے۔ یہ تاریخ کے خراج عقیدت کا ملخص ہے:
خواجہ دی شاں فرید الدیں ، فرید دو جہاں
آل کہ از دل طالبش شد ، گشت مطلوب خردا
ہود ذاتش مخمزن حب خدا گنج شکر میں
عقال سال نقال او فرسود: محبوب خدا

## كتابيات

Ç

اخبار الاخيار مصنفه شيخ عبد الحق محدث دېلوی ـ فوايد الفواد مصنفه سير حسن اعلي سجزي (خواجه

دو اید الفواد مصنفه میر حسن اعلی سجزی (خواجه حسن دہلوی) مرتبه کا لطیف ملک ، مطبوعه ملک مراج دین ، کشمیری بازار ، لاہور ۱۹۹۹ ۱۰ -

سوانخ حضرت بابا فریدالدین گنج شکر مصنفه وحید احمد مسعود ، پاک اکیڈمی ، کراچی ، ۱۹۹۱ -

تبلیغ اسلام مصنفه سر ثامس آرنلڈ ، لندن ۱۸۹۹ء۔ آباء صحرا مصنفه ہیلن ویڈل ، کولنز ۲۹۹۱ء۔ بیسویں صدی کا ایک مسلم درویش مصنفه مارڈن لنگ

بیسویں صدی کا ایک مسلم درویش مصنفہ مارٹن لنگز ، لندن ۱۹۹۱ -

ازسنہ وسطی کے بند کی تباریخ کا مطالعہ مصنفہ کے ۔ ابے ۔ نظامی ، علی گڑھ ۱۹۵۹ء۔ بابا فرید کے دو ہے مرتبہ مقبول النہنی ، مجلس شاہ حسین ، لاہور ۱۹۶۷ -

اسلام کے تصورات و حقایق مصنفہ سید حسین نصر الندن ۱۹۹۹ء۔

ازمند وسطی کا اسلام مصنفهگستاف ای ـ و انگرون بام شکاگو یونیورسٹی پریش ۱۹۹۲ -

شیخ فریدالدین گنج شکر کی زندگی اور دور مصنفہ کے ۔ اسے ۔ نظامی ، علی گڑھ ۱۹۵۵ء ۔

اسلام کے صوفی مصنفہ آر ۔ اے۔ نکاسن ، لندن سرو وہ موفی ازم مصنفہ اے۔ جے ۔ آربری ، لندن ، ۱۹۵۔ کی موفی ازم مصنفہ اے۔ جے ۔ آربری ، لندن ، ۱۹۵۔ کشف المحجوب مصنفہ شیخ علی المحجویری ، مترجم آر ۔ اے۔ نکاسن ، ای ۔ جے ۔ ڈبلیو ۔ گب میموریل سیریز ، ان

خطه یاک اوچ مصنفه مسعود حسن شهاب ، اردو اکیڈیمی ، بهاول پور ۱۹۹۰ -

تذكرهٔ صوفياء پنجاب مصنفه اعجاز الحق قدوسی، سلیان اکیڈیمی ، کراچی ۱۹۹۳ -

تذكرهٔ صوفياء بنكال مصنفه اعجاز الحق قدوسي، مركزي اردو بورڈ، لاہور ١٩٩٥ء -

پنجابی صوفی شعدراء مصنفہ لاجـونتی راسا کـرشنـا ، آکِسفورڈ یونیورسٹی پریس ۱۹۳۸ -

سکھ ست جلد پنجم مصنف سیکس آرتھر سیکلیف، ایس ۔ چاند اینڈ کمپنی ، دہلی ۹۹۳ و ۔

پنجـابی شاعـری میں مکـرر الوقـوع نمـونے مصنفـہ نجم حسین سید ، مجلس شاہ حسین ، نقی روڈ ، لاہور ۱۹۹۸ ۔

تحقیقات چشتی مصنف سولوی نور احـبد چشتی ، پنجابی آکیڈیمی ، لاہور س۱۹۹۰ -

صوفیدانہ عقیددے کا تعدارف مصنفہ ٹی ۔ بسرک ہارف ، شیخ مجد اللمبرف : ندہور ۲۱۹۸۰ ۔

ہند کے ساحول میں اسلامی ثقافت کا مطالعہ سصنفہ عزیز احمد ، آکسفورڈ سہ ۱۹۰ ۔

قدامت کے پہلو مصنفہ ایم ۔ آئی ۔ فنلے ، لندن ۱۹۹۸ میں ا تذکرہ فریدیہ مصنفہ مولانا مجد مشتباق احمد چشتی ، لاہور ۱۹۹۹ ۔

منٹگمری ڈسٹر کٹ گیزیٹیٹر ، جلد اے ۱۹۳۰۔ بابا فرید<sup>77</sup> مصنفہ سید ناصر احمد جامعی، لاہور ۱۹۴۰۔ پاکستان کی نختصر تاریخ جلد دوم مصنفہ ایم ۔ کبیر ، گراچی یونیورسٹی ۱۹۶۷ء۔ انوار الفريد مصنفه سيد مسلم نظامي ، پاکپتن شريف ا

امیر خسروکی زندگی اور تخلیقات مصنفه ڈاکٹر مجد وحید مرزا ، پنجاب یوتیورسٹی پریس ، لاہور ۱۹۲۲۔

پنجابی لٹریچر مصنفہ آئی۔ سیریبرایا کوف، نوکا پبلشنگ ہاؤس، سنٹرل ڈیپارٹمنٹ برائے مشرقی ادب، ماسکو ۱۹۹۸۔

پاکپتن اور بابا فریدگنج شکر مصنف ڈاکٹر ایم - عبد اللہ چغتائی ، کتاب خانہ نورس ، کبیر سٹریٹ ، لاہور ۱۹۹۸ -

فلسطین کے مسلمان اولیا، اور عبادت گاہیں مصنف توفیق کنعان ، لوزاک لمینڈ کمپنی ، لندن ۱۹۲۷ - مسلمان شارٹر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام ، ای - جے - برل ، لیڈن ۱۹۷۱ ا

اسلام میں سائنس اور تمدن مصنفہ سید حسین نصر ، ہارورڈ یونیورسٹی پریس ، کیمرج ، میسا چوسٹس ۱۹۹۸ ۔۔۔

ما الريال عوو

Marfat.com